www.kitabmart.in ترقبهم: الحاج پرونسپرعنايان على عان بينگشش

D.D. Class

NAJAFI BOOK LIBRARY



پونیر**الحاج عنابت علی نعان مبنگش** 

ACC No..... Jegrid ww.kitabmart.in D. Class... assetta

رجہ \_\_\_\_ دِنیرالحاج عنابت علی نفان مبنگش

| v.Kitabmart.in  | <b>400</b> No   | 3525           | Dara 2   | 7.7.96      |      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------|------|
|                 | Bection         | - 1            | Seatt    | *********** |      |
|                 | D.D. Ches       | V54 P044       |          | *******     |      |
|                 |                 | NAJA 1 L       | LIB LIB  | RABY        |      |
|                 |                 | م محفوظ        | ن مسترج  | قلدحقوق بح  | •    |
| ى بن سوسى إرضاً | وشحادت امام علو | حالاتِ زندگی و | N        |             | کآد  |
| 2               |                 |                |          |             |      |
|                 | تبن دخائ        | _ستبدعبدالك    |          | ن           | تالي |
|                 |                 | 5 Day          |          | والعراضية   |      |
| اں بنگش         | عثايت على عا    | -الحاج         |          | a           | ترحب |
|                 |                 |                |          |             |      |
| مركز لاحور      | زبراش بيداخاد   | . المجدى انت   |          |             | ناٿ  |
|                 |                 |                |          |             |      |
|                 |                 | ـ آيد هزار     |          | a           | تعط  |
| i senge         |                 | . ادُّك        |          |             | حاد  |
|                 |                 |                |          |             |      |
| ,               | المالم المجرى   | _ ربيع الأول   |          | — Έ         | ناد  |
|                 | ا) نور          | ۵/             |          |             | قە   |
|                 | · ·             | 2001           |          | 1.1-10      | 1    |
|                 | A00 No          | 2262           | Date     | 7/2/4       | 6    |
|                 | Beotion         | 1-1            | z Status |             |      |
|                 | D,D, Class      |                |          |             |      |
| **              |                 | NAJAFI :       | BOOK LI  | BRARY       |      |

## فهرست مضامين زندگي امام مشتم عليه الصلواة والسلام

| صنح | MATERIA                                                         |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2   |                                                                 | عتوان                                          |
|     | ضا علیہ السلام<br>کی زندگانی کے مختصر واقعات<br>میں میں میں میں | ولادت با سعادت حضرت رم                         |
| Λ   | کی زندگانی کے مختصروا قعات                                      | مویٰ این جعفر علیه السلام                      |
| 14  | مارک نام اور القاب · · ·                                        | وی میں<br>حضرت رضاعلیہ السلام کے               |
| TO  | ه . مهارک اور شاکل<br>ه . مهارک اور شاکل                        | حضرت رضا عليه السلام كا :                      |
| 14  | الم فرد ، ١٠٠٠                                                  |                                                |
| 4*  | ا مام کے وجود ذی جود کی ضرورت                                   | آخضرت کے معاصرین<br>عن نوع انسان کے لئے ماک    |
| rk  | ن کا ے                                                          | یں رس میں<br>امام کون ہیں اور ان کا ہدف        |
| C.  | نة ر                                                            | اہم ون بن اور من مہر<br>امامت آل علی کے لئے م  |
| ۵r  | 70                                                              |                                                |
| 04  |                                                                 | امامت بکی وکیل                                 |
| 41  | البلام کی وصیت                                                  | امام کیا فرماتے ہیں<br>حضرت مویٰ ابن جعفر عل   |
| 44  | یه منظم ما روید<br>ام اور دیگر آئمه کی تصریحات                  | حفرت موی بن سرسا<br>حفرت امام رضاعلیه السلا    |
| <9  | in a nov. excess to                                             |                                                |
| 91  | 100                                                             | معجز <b>ہ</b><br>یورپی تدن کے بڑے اڑا          |
| 1.4 | م میں معجزو کی حقیقت                                            | یوری مدن سے برتے ہر<br>یوریی اہل وانش کی نظرور |
| 1.4 |                                                                 |                                                |
| 1.1 |                                                                 | معجزے                                          |
| 110 | š ,                                                             | عاجت<br>روی استا بد ز ک                        |
| 1/4 | THE LIPE                                                        | خاباد کی بستی میں نور کی                       |
| 119 | NAJAFI BOOK LIBRA<br>Managed by Management Welf of To           | قرآن رهم کی اولاها او                          |
|     | Manager                                                         | 19112                                          |
| 174 | Soldier Bazar, Karachi-74400, Pak                               | غرماً كا كفيل                                  |

| www.kitabmart.in | Y                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IYA              | ڈاکو عورت کی رحم دلی                                                                                               |
| 140              | امام عليه السلام كي تبخشش                                                                                          |
| ITK              | سورج کی مانند نورانی بیٹا                                                                                          |
| (6)              | سارے ڈاکٹر عاجز ہیں                                                                                                |
| 164              | عین عاجتیں                                                                                                         |
| 164              | ب بنیاد شرت                                                                                                        |
| 101              | حفرت امام رضاعلیہ السلام کے خواب                                                                                   |
|                  | عذر گناه شعرا                                                                                                      |
| 104              | طب الرضام                                                                                                          |
| 169              | آپ کے قربت میں (شع <sub>ر)</sub> ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                             |
| 144              | اله ما داداد کا در ت                                                                                               |
| 144              | الله عليه اسلام کے مقارم اطلال<br>پاکسادام مراکسہ سوالون کاحواب دینر نفر                                           |
| - J4A            | امام علیہ السلام کے مکارم اخلاق<br>پاکسادام ہرا بکسکے سوالون کامچواپ دینتے نیز<br>حضرت رضاعلیہ السلام کاعلم و دائش |
| 194              | مامون کی باز پرس                                                                                                   |
| Y                | فانہ فدا کی <b>زما</b> رے کیا ہے                                                                                   |
| 1.9              | لوگوں نے کیوں علی الرضاعلیہ السلام سے علیخد کی ایٹا گی-                                                            |
| - Mi             | روں کے بیوں کی مرتب سے مام کے جوری آپ اور<br>مدینہ سے خراسان کا سفر                                                |
| ria              |                                                                                                                    |
| rri              | نیشا پور میں قدم گاہ مبارک                                                                                         |
| April 1          |                                                                                                                    |
| 226              | طوس میں آپ کی فریدی ہوئی زمین                                                                                      |
| 445              | آئمہ اطمار نے اپنے مدفن (جائے قبر) کو موت سے پہلے ویکھا                                                            |
| 44.              | مشيد مقدس                                                                                                          |
| YPC .            | فراسان کے امتیازی خصوصیات                                                                                          |
| 769              | حرم مطهرامام رضاعليه السلام مين نمازكي فضيلت                                                                       |
| 747              | ولی عهدی کا نقشه                                                                                                   |
| ۲4.              | امام کو مامون نے کیونکر شہید کیا                                                                                   |
| -                |                                                                                                                    |

| صفحه |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| M.   | قبلہ گاہ (شعر)                                        |
| TAI  | حضرت امام رضا علیه السلام کی شهاوت                    |
| 174  | حضرت رضاً عليه السلام كي زيارت اور ثواب               |
| 499  | حفرت رضاعلیہ السلام کی زیارت کے آواب                  |
| 4.9  | حرم مطفر اور مشهد مقدس کی اہانت کن لوگوں نے کی        |
| 414  | حرم مطمر کی طرف روی توبوں کا رخ                       |
| ٣٣٢  | وہ سلاطین جو اہام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے آئے |
| rrr  | محمد رضا پہلوی کے ہاتھوں بیت المال کا لوٹ مار         |

## يا علي يا علي يا علي مرد

میرے لیے اس سے بری خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں جناب محترم عبدالحشین رضائی کی مشہور فاری کتاب علم و عرفان کے انمول نفرز انے بعثوان زندگانی وشهادت المام على ابن موى الرضا" على تحيته و الثناء كا اردو ترجمه مكمل كرچكا بول-سركار رحته للعالمين مولا على مشكل كشا سيدة النساء العالمين حسنين شريفين اور نو آئمہ اطمار علیم العلوة واللام جو سرکار امام حیین علیہ السلام کے صلب سے ہیں مارے کیے وہ مینارہ نور ہیں جن سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں اکتباب نور کرکے تمل ہدایت حاصل کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی اپنی تمام تر مشکلات کا حل چہاردہ معصوبین علیهم السلام کے ارشادات کی روشنی میں حاصل کرنے میں بیشہ کامیاب و کامران رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی محض اگر کچھ نہ کچھ بھی اس کے پاس عقاف شعور ہے وه سركار رسالت مكب محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور باره امامول وسيدة النساء العالمين سلام الله عليهلك مرتبه و مقام نوراني نور عسلسل عجابد سے اور لا ثاني قربانیوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ قربانیاں جو کہ ان ذوات مقدسہ نے اسلام کی آب یاری اور انسانیت کی رہنمائی اور اس کی فلاح و بقاء کے لیم سلسل دی بس آج ہم جس قدر بھی ان سرکاران گرامی کا ذکر پاک کریں ان کا شکریہ ادا کریں اور ان پر درود و سلام بجیجیں کم ہے۔ کیونکہ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ کو ہیں تو فقط اہنی *حقرات کو*لی كيكسل جدوجمد كے نتيج يس- جنول نے جابر بادشاہوں سے كر لے كر اينا تن من وهن قربان كرك كلمه حق كو بيشه زنده و تابنده و پائنده ركها م إي كتاب السول كى اى آٹھویں لعل سرکار امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کی کمانی ہے جن کا مزار مشد مقدس ایران میں تقریباً ساڑھے بارہ سو سال سے مرجع خلائق بناہوا ہے۔ جن کی اطاعت بحیثیت امام برحق واجب ہے جو شہید بھی ہے اور غریب بھی۔ پاک امام کے اس حق کو پہچانے والے پر جنت واجب ہے میں اس عظیم کتاب اور اس کے ترجے کا

قواب اپ والد نمحیم جناب مرگندعلی دمزی نگش گرامی قدر ادان محرم گرصدف ورم رجان کو بخشا ہوں گرقبول اللہ زہے عزو شرف: عندا بیت علی خان منگش

ولادت باسعادت حفرت امام رضاعليه السلام

حضرت امام على ابن موى الرضا عليه السلام كى ولادت با سعادت كے بارے بيس بيس سے زيادہ مختلف فتم كے اقوال و روايات كتابول بيس ملتے بيں-

آریخ نویوں کے درمیان آپ کی مال ولادت کے بارے میں زبردست اختلاف ہے اس خوری مور نعین کے ایک گروہ کا اس بات پر انفاق ہے کہ آپ مینہ طیبہ میں مال جحری اسما میں متولد ہوئے جبکہ دو سرے مور نعین آپ کی سال پیدائش جری ۱۳ این کرتے ہیں۔ کچھ مور نعین ۱۲ ربیج الاول سال جری ۱۳۸ کو آپ کا یوم پیدائش برے عزت و تحریم سے مناتے ہیں۔ جبکہ بعض حفزت المام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے پورے پانچ سال بعد ۱۱ ذی الحجہ جری ۱۵۳ کو آپ کا یوم پیدائش تسلیم کرتے ہیں۔ الورے پانچ سال احد ۱۲ ذی الحجہ جری ۱۵۳ کو آپ کا یوم پیدائش تسلیم کرتے ہیں۔ الا ذی الحجہ سول کے بال آپ، کا یوم پیدائش ہے۔ ایک دو سرے گروہ نے آپ کی ولادت چھ شوال کو بیان کی ہے۔ اس باب کے اختصار کی خاطر میں دو سری کی دو سری کروہ نے سے کی ولادت چھ شوال کو بیان کی ہے۔ اس باب کے اختصار کی خاطر میں دو سری کی دو سری کئی دو سری کی دو سری میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اب میں ان میں سے صرف دو روایتوں کو زیادہ معتبر سمجھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ دو سری روایتوں کے مقابلے میں کیی دو اقوال مشہور ترین اور سمجھ تر ہیں۔ سب سے اول مشہور روایت وہ ہے جس کے مطابق آپ کا یوم پیدائش جناب رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سال ہجرت سے شمار کرکے اا ذی القعد حجری ۱۳۸ بنتی ہے۔ دو سری سمجھ روایت جو مشہور کتاب جلاء العیون میں درج ہے کیے مطابق المام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے بورے پانچ سال بعد آپ محترمر بررگوارہ نجمہ خاتون کے بطن سے الرکھے الاول حجری ۱۳۸ بروز چنجشنبہ اس عالم آب و گل میں فاتون کے بطن سے اور آپ نے مثل خورشید برانتاب اس جمان کو اپنی آمد سے منور و تشریف لائے۔ اور آپ نے مثل خورشید برانتاب اس جمان کو اپنی آمد سے منور و

روش کیا۔ ایک فاری زبان شاعر جناب لطیف سلمہ نے مندرجہ ذیل دو شعروں سین آپ کی ولاوت پر خوشی کا نغمہ سایا ہے۔ فراح ہیں از ممکن غیب تا شود امکان کس دیدہ ز کوبکی شد مشال لغ میں کنو شدہ ما العظم میں کنو شدہ ما واجہہ نور فشاں مارے ساتویں انام الحقام موسی بن جعفر علیہ السلام جناب موسی بن جعفر علیہ السلام

آپ کی پاک و پاکیزہ زندگی کے مختصر واقعات علامہ مجلسی علیہ الرحمتہ اپنی مشہور تصنیف بحار الانوار کی اڑ آلیسویں جلد میں فرماتے ہیں-

"ولادت باسعادت حضرت نور السموات والارضين ابين الله في الدنيا والاخره حضرت موى بن جعفر عليه السلام سال عوم منفره سما مجرى كو بموقى مقام ابواء يرجو كه مكه اور مدين حك درميان ايك پراؤ مي آپ كي والده كراي قدر اور هاري وادي برزگواره كا مدينه كر درميان ايك پراؤ مي آپ كي والده كراي قدر اور هاري وادي برزگواره كا نام حميده بربريه اور ايك قول كے مطابق حميده المصفاه ميد ايك قول كے مطابق آپ نام حميده بربريه اور ايك قول كے مطابق حميده المصفاه ميد ايك قول كے مطابق آپ نام اندلس (سين) سے تعلق ركھتي تعين آپ پارساء و پاك وامن ايمان كامل كي مالك دين اور اجماعي وظائف سے باخبر "ايخ مقدس نام كي مائند نيك خو اور جر دلعزيز و پنديده بي بي تعين -

جارے ساتویں امام پاک کے والد ماجد کا نام امام جعفر صاوق علیہ السلام تھا۔ جن کا لقب الی عبداللہ تھا۔ آپ کے وعمن بھی آپ کی تعریف میں یوں رطب اللمان تھے "ما دارہت افقد من جعفو بن معمد" جم نے جعفر بن محمد عدانا تر اور فقیہ کوئی ووسرا محض جمیں دیکھا۔ اور نہ ہی ان سے زیادہ کمی اور کے بارے میں اسلامی فقہ
میں انتہائی ممارت رکھنے کا سنا ہے۔ بنی عباس کے چار ظفاء حضرت موی ابن جعفر
کے ہم عصر شے ان چاروں ظفاء کا طرز حکومت جیسے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے ظالمانہ
تھا' چر بھی آپ نے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے زمانے کے طاخوتی
سلطنوں سے خکر لی۔ اور اپنی عظیم ترین زندگی کے پورے چودہ سال قید و بند و
سلاسل کی مختوں میں گزارے۔ لیمن آپ نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ ظالم و جابر
بادشاہ کے سامنے سر تشلیم خم کرناوگیاہ ہے جس کی بخشش جمیں ہوتی۔ اس طرح سے
بادشاہ کے سامنے سر تشلیم خم کرناوگیاہ ہے جس کی بخشش جمیں ہوتی۔ اس طرح سے
قاری ربای میں پیش کیا جا گئا ہے۔

برگز دل ول وسیم در بیم نت در بیم زصاحبان و تعیم نشد ایجان بقدای آنکه پیش دخمن تشکیم نمود جان و تشکیم نشد

ترجمہ: ہمارا ول ہمارے وشمن سے مجھی خوفروہ نہیں ہوا ظالموں کے ظلم ہمارے ولوں کو مجھی ڈرا نہ سکے۔ میری جان اس عظیم ہتی پر فدا ہو جنہوں نے ہیشہ اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن ظالم حاکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔

آپ نے جیل خانے کے کونے کونے سے ظلم و جور کے ظاف آواز جماد بلند کیا۔ ٹاکہ
زمانہ جب آپ کے دشمن کو سر کے بل گرا دے اور دنیا بھر کے لوگول پر ان ک
رسوائی کو ظاہر کر دے تو اس طرح سے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی ان
ظالموں کے ناموں کو گائی سے لیا جا آ ہے۔ اور ان کے خبیث اور بدکار وجودوں پر
لعنت و نفرین کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ آخضرت کے ان ظالم ہم عصر بادشاہوں کے نام
سے تنے۔ منصور دوا نیتی۔ مہدی عبای۔ ھادی عبای۔ ہارون الرشید۔ جن میں عظیم
اسلای۔ سیای۔ قکری و انسانی شعور و ہدایت و فلاجی جذبے کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔
اور قرآن کریم کی اصطلاح میں جو فرماتے ہیں و ما امو فو عو ن ہو شید اور ان
افر قرآن کریم کی اصطلاح میں جو فرماتے ہیں و ما امو فو عو ن ہو شید اور ان

جارروں اور ظالموں کی قوت کے سامنے نہیں جھے۔ ان ظالموں نے ہمارے ساتویں امام برحق امام موی الکاظم علیہ السلام پر یہاں تک ظلم کیا کہ آپ کی زندان میں ظلم و جور سے وصال کے بعد آپ کے جمد خاکی کو بے کس و بے آسرا بغداد کے پل پر رکھ دیاگیا آماکہ لوگوں کی نظروں سے آپ کی زہر طاخوتی سے شادت کو چھپایا اور محوکیا جا سکے۔ کیونکہ مسلم عوام میں اس ظلم کا رد عمل بڑا شدید ہوتا۔ یہ ظالم شہنشاہ اس حقیقت سے غافل شے کہ مردان حق آگاہ دین مریت و آزادی کی خاطر ہر مختی اور ہر ظلم کو برداشت کر جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کا خوف و ڈر ان عظیم سیوتوں کو راہ حق میں اپنی منزل تک پہنچنے سے ہٹا نہیں سکا۔

سرمانيه افتخار: مخخ طوى نے محمد بن غياث سے روايت كى ب كه بارون الرشيد نے این وزر سیجی بن خالد برکی سے کما "موی ابن جعفرے قید خانہ میں ملو ان کے گردن سے لوہے کی زنجیرہٹا دو انہیں میرا سلام کمہ دو اور پھر میرا یہ پیغام بہنچا دو کہ "آپ کے چیا زاد بھائی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور اس نے آپ کو قتم یاد ولانے کا کما ہے کہ اس وقت تک وہ آپ کو رہا نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی غلطی کا اقرار ند كرلين- اب ليے ليے مجھ سے معانى ند مانك ليس ماكد تجھے بخش دوں اور جو جرم آپ سے مرزد ہوا ہے اس یر آپ کو معاف کر دوں۔ اور بوں اپنی برائی کا اقرار كرك توبه كركين مين آپ يركوئي عار شين اور عه اس خواہش اور سوال کا آپ کو کوئی نقصان ہے۔ سیجی میرا قابل اعتاد وزیر اور صاحب امرہے۔ آپ یول اقرار جرم كرك يحيى ميرے وزيرے رہائى يا كتے ہيں تاكد ميرے كھائے ہوئے حم كا نتيجه ساسن آس اور يول مين امني فتم كے خلاف عمل كرنے كا مرتكب نه بنول-" خلیفہ ہارون رشید کا یہ پیام لے کر خالد بر کی زندان خانے پنیج اور حضرت امام موسی ابن جعفر علیہ السلام کو ہارون کا پیغام دیا۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام کو جوش آیا اور ایک غضبناک نگاہ وزیر پر ڈالی اور بے وهرا کہنے گئے کہ "میں نے جرم کون ساکیا ہے اور میرا قصور کیا ہے جس کے لیے

میں معانی ماگوں جو ظلم آپ نے میرے اور اس زندان خانے میں کرنا ہے کر گزریں اور آگر آپ نے مجھے جیل خانے میں ہی عمر بحرقید رکھنا ہے۔ یمال تک کہ میرے بدن کو جکڑا ہوا زنجیر ظلم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زنگ آلود اور برانا کم دے۔ اور یوں میری جان بھی قض عضری ہے برواز کر جائے۔ اور پھرچار جامل اور معرفت نه رکھنے والے افراد میری لاش کر اٹھا کر زندانخانے سے باہر پہنچا دیں۔ میں بیہ س کھھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بارون جیسے ظالم و جابر اور لوگول کے خون کے پانے حاکم کی غلافت کو تشکیم نہیں کروں گا۔" پھر سحبی نے کیا دیکھا کہ حضرت موسى ابن جعفر ورگاه رب العزت مين سربسيجود بو كر يول كويا بوع-" ، وروگارا اگر میں گنگار ہول تو مجھے بخش وے کیونکد آپ بوے بخشے والے مموان میں اور اگر آپ جاہے ہیں کہ میں معانی مانگوں و برورد گارا! مجھے جاہے کہ آپ ے معانی مانگ لوں ند کہ ہارون ہے۔ ہارون کی کیا ہتی ہے جو مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا "جاؤ ہارون کو میری طرف سے کمہ دو کہ اب میری عمر میں کیا کچھ باقی رہ گیا ہے جو میں تم سے معانی مانگوں اور تہیں تشکیم کر لوں۔ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے شرمناک کردار کی پکڑ بدیختی اور وبال سے تم کسی طب رہ بھی الله عوع" پر آپ نے فرایا

> دوران بقا چوں باد صحرا گزرد تنخی و خوشی و زشت و زیبا گزرد پنداشت ستم گر که ستم برما کرد به گردن او بماند برما گزرد

حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام ۱۸۳ مجری ماہ رجب کی ۲۵ تاریخ کو اس جمان فانی سے کوچ کر گئے۔ وصال کے وقت آنخضرت کی عمر مبارک پچپن برس تھی میں مولف کتاب کے ان یاد گار اشعار کا ترجمہ کرکے اس مظلومیت بھری داستان کو سحیل تک پہنچا تا ہوں ٹاکہ روز قیامت بھی اشعار نہ صرف میں یاک امام سمسامنے بیان کر

سکوں بلکہ ان ہی اشعار کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کر سکوں۔ عاشق صادق این جان کی بازی نگا دیے سے گھرا یا تھیں اگر وہ گھبرا گیا تو ثابت ہوا کہ اس کا وجود عشق سے خالی ہے اگر تیری حردن میں ظلم کی زنجیریزی ہے تو میہ تیرے عشق کا رشتہ ہے۔ خردار! اس کو ذلت کی زنجیرنه کموییه وه مایی ناز شاهکار افتخار (سرماییه فخرو انبساط) ہے جو ہمارے علاوہ کی دو سرے کو نصیب شیں ہو تا۔ عاشق صادق کے لیے زندان خانہ عشق کا گھر ہے سركو بتقيلي ير ركھنے والا عاشق بھلا زندان خانے سے كيوں ڈرے جب میں راہ عشق وعاشقی کاشہمد بنوں گا تو مجھے کما چکرہے عشق کی راہ میں جان دینا میرے لیے آج اور کل کا فرق نمیں رکھتا بارون کے سرکو اس کے محل کے فرش پرس اس وے ماروں گا کہ اس دنیا میں دو سرے سمی پہلوان میں اتنی قدرت و طاقت شیں ہے۔ یعنی بالاً خر یوری ونیا کو آل رسول صلع ير آس كے ناروا ظلم كا پيد چل جائے گا۔ ب غیرتی کی زندگی سے میرے لیے موت بمتر ب اس کے علاوہ میری دوسری کوئی اُرز و نہیں ہے اگر ہارون کا ہاتھ اس کے ظلم کی آستین سے باہر آئے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ظلم وستم کی زندگی بے معنی ہوتی ہے مجھے چاہیے کہ اس جھوٹ کو پوری دنیا پر آشکارا کر دون جوسكتے بيں كد جناب موى ابن جعفر كو شهيد كرنے كے علاوہ بارون كے ليے ووسرا كوئى

ہائے افسوس میرے اس زندان خانے پر جس نے ظاہر میں مجھے شکتہ حال کر دیا ہے ہائے افسوس میرے اس زندان خانے پر جس کا پورے صحرا میں کوئی مثل شیں از چہرہ کائے کلگوں۔ سجلدا ول

راسته بی نه تھا

## حضرت امام رضاعلیہ السلام کے نام اور القاب

آپ کا مبارک شریف نام "علی" ہے اپنے جد بزرگوار کی طرح آپ کا نام نای بھی اللی کے نام سے مشتق ہے لیکن اس سے جدا ہے۔

یہ نام مقدس آپ کے اعلی رتبہ اور ہم عصروں پر آپ کی باندئی مرتبہ کی دلیل ہے چانچہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارک "ان عدۃ الشھور عنداللہ افنا عشو شہوا گوئی کتاب اللہ یوم خلق السمو ات و االا دخس منھا او بعناً حرم "کی تغیر بیں یہ ذکر موجود ہے کہ بتحقیق خدائے عزوجل کے سامنے مہیول کی گفتی بارہ ہے۔ جس ون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسان اور زمین خلق کے کتاب خدا میں چار مہینے حرام یعنی خصوصی طور پر قابل احرام ہیں ۔ اس آیت مبارکہ میں جن بارہ مہینوں کی یاد دہائی کی گئی ہے ان سے مراد بارہ امام ہیں اور ان میں سے دہ بیارا الم خماص طور پرقابل در این میں اور ان میں سے دہ بیارا الم خماص طور پرقابل در ہیں جن کا نام نای اسم گرای علی ہے۔

اول حضرت الم علی بن ابی طالب علیه السلام- دوم حضرت امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام- سوم حضرت امام علی ابن موی الرضا علیه السلام اور چارم حضرت امام علی نقی علیه السلام اور ان بزرگواران محترم کی فضیلت پر بیه ایک واضح ولیل ہے کتاب "چاردہ معصوم میں علامہ کلیا یگانی نے لکھا ہے کہ حضرت موی ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایاک " میں نے خواب میں رسول خدا اور علی مرتضی علیه السلام کو دیکھا جو مجھے فسم ما رہے تھے کہ ہمارے اس فرزند کا نام "علی" یکھ لو۔

ابو الحن نام كيون!

ملک عرب میں میہ رسم چلا آ رہا ہے کہ نام کے علاوہ اشخاص کے لیے کنیت اور لقب بھی معین کرتے ہیں با او قات ایک فخص کے اصلی نام کے مقابلے میں اس کی کنیت اور لقب زیادہ شرت پاتے ہیں۔ خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی کنیت اور لقب آپ کے نام نامی اسم گرامی جو کہ "علی" ہے سے زیادہ شہرت پا چکے ہیں۔ کنیت وہ نام ہے جو مرد میں کلہ "اب" سے اور عورت کے لیے کلہ "ام" سے شروع ہوتا ہے۔ جی کہ وروں میں ابوالحسین' ابو جیسے کہ عورتوں میں ام کلثوم' ام جیبہ' ام احمد' ام بانی۔ اور مردوں میں ابوالحسین' ابو محمد وفیرہ۔ اس طرز پر جناب حضرت امام علی ابن موی رضا علیہ السلام کی کنیت ابوالحس ہے' اول ابوالحس ہے۔ ہمارے عالی قدر بارہ اماموں میں سے پانچ کی کنیت ابوالحس ہے' اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سوم حضرت امام علی رضا علیہ السلام پانچیں حضرت امام علی دفت المام پانچیں علیہ السلام۔

ہارے چوتے اور ساتویں امام کے ساتھ اس کنیت کی شہرت امام اول اور امام ہشتم اور امام دھم کے مقابلے میں کم ہے۔ جبکہ امام اول اور امام ہشتم کے ناموں کے ساتھ اس کنیت کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ جبکہ بعض روایات میں امام موی ابن مجتفر علیہ السلام کو ابوالحن اول امام علی رضا علیہ السلام کو ابوالحن دوم اور امام علی طقی علیہ السلام کو ابوالحن دوم اور امام علی طقی علیہ السلام کو ابوالحن مطلق بھی کتے ہیں اور خضرت السلام کو ابوالحن مطلق بھی کتے ہیں اور خضرت میں میدالسامدین کو ابوالحن مطلق بھی کتے ہیں اور خضرت علیہ السلام کو ابوالحن مطلق بھی کتے ہیں اور خضرت مانی اور حضرت امام موی ابن جعفر علیہ السلام کو ابوالحن عالم موی ابن جعفر علیہ السلام کو ابوالحن عالمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاک امام موی ابن جعفر علیہ السلام نے جس وقت کہ آپ قید خاتہ میں شے ہمارک کنیت ۔ ساتھ علی بن تقیطن کو خط لکھا تھا ''ان فلا نا سید و لدی و قد نام میرک بنیتی '' کہ میرا فلانا بیٹا جو کہ میرے بیٹوں میں سب سے بڑا اور ان کا آتا ہو نام نام کی کنیت، ابو الحن میں نے اسے بخش دی جبکہ آخضرت کی خاص کنیت قابو علی '' کے خاص کنیت قابو علی ''

جناب ابوالسلت مروی روایت كرتے ہیں كه ايك دن مامون نے مجھ سے إيك مسلم

ہوچھا میں نے جواب میں کما کہ اس ستلہ کے بارے میں ابو بکرتے سے کما ہے۔ اس پر مامون نے یوچھا کیا ابو کرے مراد ابو کرعامہ لیعن پر ابو تحاف ہے یاکہ تیرا مطلب حارے ابو برے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میری مراد عارے ابو برے ہے۔ اس روایت کا ناقل عیسی بن مران کتا ہے کہ میں نے ابوالسلت سے بوچھا کہ تمهارا ابو بكر كون ہے؟ اس نے جواب ويا حضرت على ابن موى الرضا عليه السلام- كيونك ان کی سیجھی امک کینت جولوگ اس کینت سے بھی اکو یاد کرتے تھے۔ پس اس روایت ے بیہ بھی صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت کی دو سری کنیت ابو بکر تھی۔

امام على رضا عليه السلام ك القاب

سرور کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے اس پیارے نواے کو مندرجہ ذیل القاب سے یاو کیا جاتا ہے۔ رضا' سراج اللہ' نور الھدی' قرۃ العین المومنين مسيدة الحلدين كفوالملك كاني الحلق رب السرير ولاب التدبير لإلفاضل والمستون ألصًابر\_ الوفي- العديق الرضى-

آپ کا نام نامی رضا کیے ہوا؟

ومعالى الاداب تمتاز سنه

يا بن توثراء المكارم عنه

رضي اللـ۵ عن أبيه و عنه من سمى الرضا على بن موسى

رضا آپ کے القاب میں سے مشہور ترین لقب ہے بعضوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوالحن کی طرح آپ کو لقب رضا آپ کے والد بزرگوار حضرت موی ابن جعفر عليه الملام في عطا فرمايا- ناسخ التواريخ كالمصنف لكستائ وتتاب فتوحات مين جناب موى الكاظم عليه السلام سے روايت ہے كه آپ نے فرمايا كه بيس نے اپنے بينے كو اپنى كينت اور اپنا لقب عطاكيا۔" اس خبرے يه تقيم نكانا بك كه حضرت كاظم كے القاب مبارک میں سے ایک لقب رضا بھی تھا۔ جبکہ دوسری کتابوں سے درج ہے کہ حضرت كاظم عليه السلام كالقب رضا شيس تها كيونك مندرجه بالا روايت كي تصديق ووسرى تمي ستاب ہے نہیں ہوتی۔

بر نظی سے روایت ہے کہ آپکو حضرت رضا کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ آپ پاک
رب جلیل کے برے مجبوب تھے آسانوں میں جبکہ زمین پر آئمہ طاہرین کو آپ بے حد
محبوب تھے اور یہ بھی ذکور ہے کہ آخضرت سے مخالف و موافق وونوں راضی تھے
اس لیے آپ کا لقب "رضا" پڑا۔ کیونکہ کتاب مناقب کے مطابق خلیفہ مامون بھی
آپ نے راضی تھا۔

کتاب جنات الحلود میں لکھا ہے کہ "رضا" آپ کے مضمور القاب میں سے ایک لقب ہے اور بیہ لقب اللہ تعالی کے لطف و کرم اور بے پایاں عنایات پر آپ کی خوشنودی کی روشن دلیل ہے اور ساتھ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس آپ سے راضی تھے۔ سے سے کین حضرت کو فخراس بات پر ہے کہ آپ خدائے ذوالجلال سے راضی تھے۔ دسی الرضا علی بن موی الرضا سے کہ آپ فعل برضی صدیقک عنک

بر نظی کہتا ہے کہ میں نے الی جعفر حضرت محر بن علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے خالفین کتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کو مامون نے رضا کا نام ویا تھا۔ کیونکہ مامون ان کو اپنا "ولی عبد" مقرر کرنے پر راضی تھا۔ امام پاک نے جواب ویا بخدا انہوں نے جھوٹ کہا ہے اور اس لیے وہ "فاجر" بن بچکے ہیں۔ رضا کا نام خود رب ذوالجلال نے افکا رکھا ہے کیونکہ آنحضرت آسمان پر خود خدائے تعالے کے پندیدہ اور زمین پر آپ جناب رسول پاک مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ اطہار اور پیشوایان دین کے پندیدہ خصہ اور انہوں نے آپ کو امارت کے لیے پند کیا۔ بیشوایان دین کے پندیدہ خدا نہیں بر نظی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مرکار!کیا آپ کے آباؤ اجداد پندیدہ خدا نہیں

بر سی فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا سرکار! کیا آپ کے آباؤ اجداد پہندیدہ خدا ہیں سے۔ جواب ملا "کیول نہیں" آپ سب پاک رب ذوالجلال کے پہندیدہ و محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا لیس ان میں سے آپ کے والد بزرگوار کے لیے یہ لقب کیول مختص موا۔ جواب ملا اس لیے کہ آپ کے دشمنوں میں سے آپ کی مخالفین بھی آپ کو پہند کرتے تھے اور آپ سے راضی اور خوش تھے۔ دوسری طرف سے آپ کی آئید کرنے والے اور آپ کے دوست تو ویسے بھی آپ سے خوش تھے اور آپ کے پاک و پاکیزہ والے اور آپ کے پاک و پاکیزہ

آباؤ اجداو میں سے ایما اتفاق دو سری بھی پر دوست اور و شمن کا دیکھنے میں نمیں آیا۔
ای وجہ سے آپ کے لیے رضا کا لقب مخصوص کیا گیا ابجد کے حساب سے رضا کے
اعدادایک ہزار ایک نگلتے ہیں۔ یہ عدد خدا تعالے کے تمام ناموں کے اعداد کے مطابق
ہے۔ چنانچہ دعائے جوشن کبیر میں رب ذوالجلال کے اسائے گرای سے حدمشہور و
معروف ہیں۔

اخر طوی نے اس مضمون کو مندرجہ ذیل فاری شعریس بیان فرایا ہے۔ شاھی کہ درش کعبہ ارباب وفا است فرمان وہ اهل ملک تشکیم و رضا است سرجع تمام نا محاشد لقبش کو هم عدد ہزار و یک نام خدا است

ایک ود سرے عظیم شاعرنے اسم رضا کا صاب ایک بزار ایک کے برابر مندرجہ ذیل شعر میں بیان کیا ہے۔

> ایدل شاه طوس در جهان باب بدا است خاک در او ملًا ذِهرشاه و گدا است تعداد رضا هزار دیک باشد او مجلّدی اسم جمله اساء خدا است

ترجمہ: اے دل شاہ طوس اس جمال میں ہدایت کا وروازہ میں آپ کے ورکی خاک ہر شاہ و گدا کے لیے خاک شفا اور اکسیر ہے۔ رضا کے نام کے اعداد ایک ہزار ایک بنتے میں اسائے خدا میں سے یہ ایک بے حد چکدار نام ہے۔

پس رضا وہ لقب ہے جو خدائے زوالجلال نے آنخضرت کو عطا فرمایا۔ بل الله تعالى

آپ کو "رضی" کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا دوسرا لقب "رضی" ہے۔ جو آپ پر الطاف التی

اور آپ سے خدا اور رسول خدا کی خوشنودی کی واضح نشانی ہے۔ لیکن انخضرت کو خود اللہ تعالے كى رضا (رضائے مولا) ير سب سے زيادہ خوشى ہے۔ روايت بے ك امام رضا علیہ السلام کو تقوی اور ایمان کی بلندی اور اخلاص کے مقابلے میں اللہ تعالے کی خوشنودی پر زیادہ فخر ہے۔ کیونکہ مندرجہ زمل آیت قرآن میں اللہ تعالے کی رضا كو خود الله تعالے نے سب سے بلند قرار دیا ہے۔ الله تعالے فرماتے ہیں كه وعد الله المو منين و المو منات جناتٍ تجري من تحتسها الانهار خالدين فيها و مساكن طيبته في جنت عدن و رضو ان من الله أكبر ذالك هو االفو ز العظيم" ليني پاک رب جليل في مومن مرد اور مومن عورت سے اس بهشت كا وعده . فرایا ب جس کے ینچ سری جاری میں وہ اس میں بیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ اس بست عدن میں ان کو پاک اور پاکیزہ مکانات رہائش کے لیے ملیں گے۔ لیکن ان تمام تعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کی خوشنودی ان تمام تعمتوں سے بہتر اور بزرگ تر ہے۔ اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کیوں سب سے بالاتر ہے اس کیے کہ بغیر رضائے خداوندی کے کوئی چزپیدا نمیں ہوتی اور اس لیے کہ ہمارے دلوں کی خوشی اور سرور خود الله تعالے كى خوشنودى كى وجه سے ہے۔ پس "رضى" وہ مبارك لقب ب جو تمام خویول اور ثواب کی جامع ہے۔ جو قدرت نے امام رضا علیہ السلام کو ودیعت فرمائی تھیں۔

صابر: آپ کا دو سرا لقب "صابر" ہے۔ یہ لفظ صبر کے بطن سے ہے۔ ان تمام چیزوں پر صبر جو بندے کو اللہ تعالی کے جانب سے پہنچتی ہیں۔ چنانچہ جب بھی آپ پر حادثات اور بلائیں نازل ہوتی تھیں آپ ان کو انتمائی صبر و ضبط سے برواشت کرتے شجے اور بھی بھی آپ نے اس موقع پر غم و اندوہ یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے تمام بلاؤل پر صبر کیا۔

وفی: معنی جس کس کے ساتھ آپ نے عمد و پیان اور وعدہ کیا ہو۔ اس کو بلا کم و کاست بجا لانا۔ "وفی" بھی اللہ تبارک و تعالی کے اسائے گرامی میں سے ایک نام

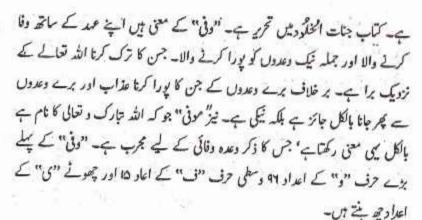

سراج الله ؛ آخضت کا دوسرا لقب "مراج الله" ہے لینی کہ ایزو متعال کا جالیا ہوا چراغ اور یہ وہ مبارک چراغ ہے جو بیشہ بیشہ روشن رہتا ہے اور بھی بھی نہیں بھتا۔ اور اس عالم وجود کو ولایت و ایامت کے سدا برضتے ہوئے نور سے روشن رکھتا ہے۔ نہ صرف عالم وجودی کو بلکہ تمام پاک و پاکیزہ ولوں کو ہر قتم کے غلط خواہشات اور ہوا و ہوس کی آلائش سے پاک رکھتا ہے " یہ نور مبارک شیعیان اور مومنین کے ولوں کو روشنی ویتا ہے اور ان سے ظلمت و آریکی کو دور کرتا ہے۔ بعض بد بخت بھی ارا دہ کر سے بی کہ نور خدا کو این مند اوند مرحد تمام و کمالات سے بینی خداوند متعال اس نور پاک کے جلوہ اور ورخشندگی کو سرحد تمام و کمالات سے پہنچاتا ہے متعال اس نور پاک کے جلوہ اور ورخشندگی کو سرحد تمام و کمالات سے پہنچاتا ہے آگرچہ بد بخت اس سے ول ہی ول میں بغض رکھتے ہیں۔

نور الحدى: چونکه دنیا بحریس برانسان کو ہرایت کی طلب ہے اور دنیا و آخرت کے خات کی طلب ہے اور دنیا و آخرت کے خات کی طلب ہے اور دنیا و آخرت کے خات کی طلق رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نور پاک ہے جو کہ ہمیں کا مرانی کا راستہ دکھاتی ہے ہے کسب فیض کریں۔ اور ان بزرگوار کی پیروی کریں ناکہ اس کب فیض ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں برابر کی رہنمائی کمتی رہے۔ آپ کو نور السدی کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کرنے والے ہنگامہ قیامت میں جب کہ ہر طرف تاریکی چھا جائے گی بحوالہ قرآن کریم "افا والے ہنگامہ قیامت میں جب کہ ہر طرف تاریکی چھا جائے گی بحوالہ قرآن کریم "افا الشحس کودت" سورج تاریک پڑ جائے گا اور قیامت کے میدان پر تاریکی اور الشحس کودت" سورج تاریک پڑ جائے گا اور قیامت کے میدان پر تاریکی اور

اندهرا چھا جائے گا جس کے سبب تمام انسان جران و سرگردان ہو جائمیں گے کہ ا اچانک آنخضرت (امام رضا علیہ السلام) کا نور چک اٹھے گا اور صحرائے محشر کو روشن کر دے گا اور آپ کے مزار کی زیارت پر جانے والے بری سرعت سے بل صراط عبور کر جائیں گے۔

موہم نے پہلے صفحات میں بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بزرگوار امام رضا کو یہ لقب عطا فرمایا تھا۔ اس روایت کو دوبارہ نقل نمیں کرتا بلکہ اس شعر پر اکتفا کرتا ہوں۔

> رتبه ات این بس که امام مبین صادق دین قبله احل بقین ناشراهکام فرع و اصول خواند ترا عالم آل رسول

قرة العين المومنين: اور آمخضرت كے القاب ميں ايك لقب و قرة العين المومنين " بحى جد كونك جد الله الميان آمخضرت كے وجود ذى جود ميں اثار ولايت اور المامت كے ولا كل ديكھتے ہيں اور ساتھ ہى آمخضرت كے انوار علم آپ كے على مباحث اور مناظرے سے باخر ہوتے ہيں جن كى بدولت جملہ مخالفين كو زير كيا گيا تو ان كے يقين ميں بے پناہ اضاف ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ متحكم ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ متحكم ہو جاتا ہے اور ان كا ايمان قوى اور زيادہ متحكم ہو جاتا ہے اور ان كى باطنى آكھ اور ظاہرى وجود دونوں جمانوں كے ليے روش ہو جاتے ہيں اور ان كى باطنى آكھ اور ظاہرى وجود دونوں جمانوں كے ليے روش ہو جاتے ہيں - نيميش كے ليے محفوظ ہو جاتے ہيں۔

قبلہ ہفتم: درج ذیل واقعہ میں کتاب "جنات الحلود" سے نقل کر رہا ہوں باکہ میرے محترم پڑھنے والے اس سے لطف حاصل کریں۔ وہ یہ کہ ایک روز ہمارے ساتویں امام حضرت امام موی الکاظم علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو یک جا کیا جب نماز کا وقت آن پہنچا تو اپنے جیٹے امام رضا علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں اور اس جماعت کی امامت کریں۔ باکہ اس کے تمام بھائی اس کے چیچے ہو کر ان کی اقتداء میں نماز اوا کریں۔ جناب رضائے اپنے والد محترم کے تھم کی تقیل سے رہے ہوئے نماز پڑھنے میں نماز رہائی شروع کی۔ تو آپ کے والد ماجد بھی آپ کے چیچے نماز پڑھنے کرتے ہوئے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے اللہ علیہ کی ایک کے دو الد ماجد بھی آپ کے چیچے نماز پڑھنے

کے لیے اس جماعت میں شامل ہوئے۔ جس سے ان کو اس بات کی ضروری وضاحت کرنی تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹاعلی الرضا طب اسلامیسکاام ہوگا-اسی ورسے تھویں امام علی الرضا "قبلہ ہفتم" کے نام سے مشہور ہوئے۔ (اینی کہ آپ قبلہ ہفتم قرار یائے)

منو الملك: آپ كے القاب ميں آپ كا ايك لقب "كفو الملك" ہے لفظ "ملك" ميں اگر آپ "م الفلا" ہے لفظ "كفو الملك" ميں اگر آپ "م" ہے الر اور "ل" كے اوپر زبر لگا كر پڑھيں گے تو "كفو الملك" فرشتوں كا كفو (كفالت كرنے والا) ہو جائے گا۔ جو شائشگی كے خلاف ہے۔ كيونكہ فرشگان كرام تو آستانہ امام رضا عليہ السلام پر خادم كی حیثیت سے حاضری وسیتے ہیں اس ليے تو مشهور شاعمدالونواس اس شعر میں يوں نغمہ طراز ہے۔

کان جبوانیل خانساً آلا بید یعنی جرائیل امین آپ کے پدر برزگوار کے درباریرخدمت انجام دیتا تھا ارو وہ امام حن و حمین علیہ السلام کا جُمولا جُسلا کرماہ و الجُم پر فخر کرنا تھا اب اگر ہم اس کو و افغوالملک " پڑھیں گے۔ اس وجہ سے کہ بہت ممکن ہے کہ آخفرت کا مون کے ولی عبد کی حیثیت سے مملکت اور سلطنت کے امور میں شرکت کر چکے ہیں۔ اگرچہ بیہ وجہ بھی آخضرت کے شیعول کھلے بہت ترین اور شکست و بکل کا موجب ہے۔ لاذا یہ بھی ورست نہیں اور اگر پھر ہم کفوالملک کو کسرلام اور فتح میم کا موجب ہے۔ لاذا یہ بھی ورست نہیں اور اگر پھر ہم کفوالملک کو کسرلام اور فتح میم کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخضرت کے معاصرین نے ولی عمدی کے کاروبار میں آخضرت کو اس لقب سے یاو کیا ہو۔ یعنی کہ آپ مامون کی سلطنت و ریاست میں پوری مملکت کی کفالت کرنے والے کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ والعلم عنداللہ میں پوری مملکت کی کفالت کرنے والے کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ والعلم عنداللہ اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ویسے بھی امام منجانب اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ویسے بھی امام منجانب اللہ تعالیٰ ملکوت اسموات اسموات کی والا رضن کا کفیل ہوتا ہے۔

 كرتے ہيں ماكمہ ان كى توجہ سے ان كے حال احوال درست ہو جائيں۔ پس بلاشك و شبہ آنخضرے انس و جان کے تمام امور کے مالک اور ذمہ دار ہیں اور تمام خلق کے

رب السرير: آپ كى ظاہرى و باطنى عظمتوں كے حساب سے "رب السرير" كا لقب صرف ایس می کے لیے مختل ہے اور یہ آپ کا ور شب کیونکہ ظاہر میں بھی آپ غاصب خلیفہ مامون کے ولی عمد تھے جبکہ باطن میں جو بات مسلم اور بیان کرنے سے بے نیاز ہے۔ بلکہ دو سرے معنول میں آنخضرت کے لیے مخصوص ہے۔ کیونکہ آپ کے درخثاں عمد میں ہر تاج و تخت و سند آپ کی مبارک نظروں میں

رب التدبير:

آپ کا دوسرا لقب رب التدبير ہے۔ علامہ مجلسي اعلى الله مقامہ فرماتے ہيں۔ لفظ راب شداد کے وزن پر مصلح (اصلاح کرنے والا) کے معنی رکھتا ہے یہ لقب بھی آتخضرت کے اعلی مقامات اور عظیم خدمات کی وجہ سے آپ ہی کے لیے زیادہ مناسب

غیظ الملحدین : آپ بزرگوار کو اس میرسے میں لقب عطابوا کہ مامون نے آپ کو زیر كرنے كے ليے علمي مناظرے كائتي بار بندوبست كيا، جن ميں مخلف نداہب كے علماء اور رنگا رنگ فتم کے مخالفین اور ملحدین کو وعوت دی گئی۔ ماکہ وہ آتخضرت سے مناظرے کرکے آپ کو زیر کر دیں۔ لیکن امارے خوش تھیسی ہے کہ مامون کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور جو وہ چاہتا تھا اس کے بالکل برعس نتائج سامنے آئے۔ اور امام یاک کے تمام مخالفین کو زبروست محکست ہوئی۔ جس سے مامون کے بغض اور حمد . میں اور اضافہ ہوا۔ جبکہ آپ کے تمام مخالفین اور ملدین غیظ و غضب کی حالت میں مجلس مناظرہ سے واپس چلے مھے۔

آنخضرت امام رضاعلیه السلام کے القاب گرامی القدر کی تشریح کو اس سے مزید وسعت دیے کی ہم طاقت نیں رکھتے سامعین محرّم ہمیں معاف فرائنے گاافتام پر صابر ہدانی

کے مندرجہ ذیل اشعار سننے گا۔

یا خامن آلائمه من از کثرت گناه وربار گاه قدس نو آورده ام پناه چندان امیردست بوا و بوس شدم ناموی من سید شد و رونی من سیاه با در جوار قرب تو یا بم مرکر که ره ایک زره رسیده پشیان و عذر خواه قوی با شباه گرم نیک مشمرند چوں کیستم کو نشود برمن اشتباہ گر لرزه افتداز گنه من به پشت کوه ور پیشگاه عفو تو کمتر بود زکاه آئے آنکہ از نگاہ تو احیاست عالمی باشد که مقلمی یمن از حرمت نگاه خاتم بسركه طعن رقيبا مكشد مرا گر خاکسار خوایش تگیری زخاک راه ونیا طلب منیم که بخواهم ز حضرت جاه و جلال وینوی و برم و وستگاه کومته نظرینم که شخم کیمیا طلب تأجيحو وتكران دهيم زين نمده كلاه کالای معرفت زنو وارم امیدو بس بے معرفت چگونہ شناسد گدا از شاہ یں معرفت کہ خوبتراز این شناست و آن معرفت کے پی برست بر مقام جاہ

بر چندد طریقه توحید و عظم شرع حاجت زعنیر حق علیدن بود گناه من غیر حق ندا نمت ای منبع کرم و زحق جدا نخوا نمت ای مظراله گرز آنچه گفته ام نه دلم بازبان کی است ردیم سیاه گرود و عمرم شود تپاه

رجمہ: اے میرے عالی قدر بیارے آٹھویں انام میں گناہوں کی کثرت سے نجات پانے

کے لیے آپ کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں پٹاہ لینے حاضر ہوا ہوں۔ اپی ہوا و ہوں کے

جال میں 'میں ناچیز الیا گرفآر ہوا کہ میرے بال سفید ہو گئے اور میرا چرہ کالا پر گیا۔
میں چاہٹا ہوں کہ جھے آپ کے قربت سے نیا راستہ طے۔ کیونکہ جس راستے پر اب

تک چانا رہا اس پر میں بے حد پشمان اور معذرت خواہ ہوں۔ مجھ پر کرم کیجئے گاکہ
آپ کی کرم نوازی کے سبب مجھے لوگ نیک تمار کریں چونکہ میں اس سے پہلے نیکی

کے راستے پر سمیں چلا اس لیے مجھے لوگ برا ہی بھتے ہیں۔ میرے گناہ است جی کہ

اگر پہاڑ پر پڑیں نواس پر ذارانہ آ جائے۔ لیکن شاہا! آپ کے عقو و در گزر کے سانے

میرے گناہوں کی حیثیت شکھے نوادہ نہیں۔
میرے گناہوں کی حیثیت شکھ سے زیادہ نہیں۔

اے وہ عظیم ہتی آپ ہی کی نگاہ کرم ہے ایک عالم ہے جو زندگی کی نعمت ہے سرفراز
ہ ازراہ کرم میرے اوپر بھی ایک نگاہ لطف و کرم ڈالیے۔ اگر خاکسار آپکے رائے
کی خاک نہ چوے تو میرے رقیبوں کے طعن بھے ہلاک کر دیں گے۔ شاہا! میں دنیا کا
طالب نمیں جو آپ سے دنیا ماگوں اور نہ ہی بھے دنیا کا جاہ و جلال و برم آرائی اور
قوت و غلبہ کی طلب ہے اور نہ ہی میں ایسا کو آہ نظر ہوں کہ آپ سے "کیمیا" طلب
کوں۔ ناکہ میں بھی دو مروں کی طرح سواری۔ آج اور تخت کا مالک بن سکوں آپ
سے میری واحد التجاء کی ہے کہ آپ بھے اپنی معرفت عطا کر و بچے کے کو نکہ بغیر
معرفت کے ایک فقیراکی شمنشاہ کو کیے بہچان سکتا ہے۔ وہ معرفت جی کے سبب

میں آپ کو بہترے بہتر طریقے پر جان سکوں۔ وہ معرفت جو دنیا کی جاہ و منزلت کو ٹھوکر مارے ہرچند کہ شرع کے تھم کے اور توحید کے طریقے کے مطابق حق کے علاوہ سمی اور سے صابت طلب کرنا گناہ شار کیا جا آ ہے۔

اے اطف و رسم کے منع میں آپ کو حق سے جدا شیں پاتا اور نہ ہی آپ کو غیر حق سجھتا ہوں جو کچھ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اگر اس میں میرا دل اور میری زبان ایک شیں ہیں تو میرا چرہ ساہ ہو جائے اور میری زندگی باد ہو جائے۔

(سانه بعدانی)

حضرت امام رضاعلیہ السلام کاچرہ مبارک اور آپ کے شاکل كتابول مين تخرير ب كه آب كا چره مبارك مولائ كائنات على مرقضا شير خدا عليه اللام كى طرح كندى تها- كتاب نور الابسار مين ورج ب كمه حضرت رضا عليه السلام كا قد ورمیانه اور رنگ کالا تھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ جنابہ بی بی نجمہ سلام اللہ علیما کا رتک بھی سابی ماکل تھا جنہوں نے اس نیراعظم (جیکتے ہوئے ستارے) کو جنم دیا۔ ایک دن آمخضرت حمام پر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک ساہ رنگ سیابی حمام میں داخل ہوا اور آپ کو اشارہ کیا کہ پانی اس کے سریر ڈالیں۔ ای اثناء میں ایک دوسرا محض جو کہ امام پاک کو پہچانتا تھا۔ حمام میں واخل ہوا جب اس نے بید منظر دیکھا تو ب افتیار فریاد کی۔ اے سیای۔ تم اینے آپ تباہ اور تابودی کے کنویں میں گریٹ۔۔ حمیں پتہ نمیں کہ جس ہتی ہے تم اپنے سر پر پانی ڈالوا رہے ہو وہ حارے پیارے معیمبر محد رسول اللہ کی بیاری بینی سیدہ النساء العالمین کا جگر گوشہ ہے۔ یہ سن کر الشكرى كا حال غير مون لگا۔ ائى جگه سے فورا اٹھا اور آپ كے قدموں كو بوسہ دي لگا اور گرب و زاری کرما رہا۔ اور پھر عرض کیا کہ آپ نے کیول مجھے گناہ کے سمندر میں پھینک ویا۔ جس وقت کہ میں نے آپ کو سریر گرم پانی ڈالنے کا تھم ویا اور یول میں گناہ گار بنا۔ حضرت امام نے فرمایا یہ کام میرے لیے اجر و تواب کا موجب تھا۔

اس لیے بیل نے تمہارے بھم کے ظاف احتجاج نہیں کیا۔ کونکہ اس کام کے تہ کرنے معطے تواب سے محروم ہو جاتا۔ اس واقعہ سے جمیں آنخضرت کے طلق عظیمہ صفات پندیدہ اور صاحب والایت کے اعلی اظان کا پتہ چلا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت "اللہ اعلم حیث ہجعل دسالتہ" کے معنی کا ہمیں بہت اور قرآن پاک کی میرے بیارے بھا ہو! یہ اظان ہمارے آٹھویں پیٹوا حضرت امام رضا علیہ الملام کے میرے بیارے بھا ہو! یہ اظان ہمارے آٹھویں پیٹوا حضرت امام رضا علیہ الملام کے بیار۔ آپ بتاکیں کہ مجھ لیسے والے اور آپ پرسے والے میں کیا اپنے بیارے امام کی ان عظیم اظان کی ایک جھلک بھی و کھائی دیتی ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے امام علی قدر و عظیم الثان کے صفات کے حامل ہوں۔ کیا ہم پیروکاروں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم سب آپ کے نقش قدم پر چلیں اور انمی اظان پندیدہ کو اپنی ضروری نہیں کہ ہم سب آپ کے نقش قدم پر چلیں اور انمی اظان پندیدہ کو اپنی زندگ کی بنیاد بناویں۔ اور یوں خود عمل کرکے دو سرے انسانوں کوبھی دعوت دیں کہ وہ بہتے میں تربیخ بری موثر اور بہتر فابت ہو گی۔

آپ کی انگشتری کا نقش یہ شعان اناء عشر کے بزرگوار آئمہ طاہرین اپ گوناگوں وسائل کے ساتھ بھشہ یمی خوابش رکھتے تھے کہ لوگوں کو خدائے ذوالجابال کے قریب تر لائیں۔ اور ان کے درمیان رابطے کو برھائیں۔ اور ان تک حقائق کو بہنچائیں شعیان علی کے لیے آپ نے یہ تعین کر دیا تھا کہ وہ انگشتری بھشہ اپ دائے واہنے ہاتھ میں بہنیں اور وہ بھی مخصوص انگیوں بھں۔ جن کو ایمان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے مالک کو "مومن" مانا جاتا ہے۔ آئمہ اطہار جس مخصوص انگی بیں انگشتری ان کے مالک کو "مومن" مانا جاتا ہے۔ آئمہ اطہار جس مخصوص انگی بیں انگشتری ان تقش سمجھا کے اللہ ان تعقی بناتے تھے۔ سرکار اہام رضا علیہ السلام کی انگشتری کا نقش "ما شا ء اللہ الا قو ۃ الا ہا للہ" تھا یہ روایت مشہور کاب، "بحار النوار" کے لی حقی ہے۔ جس کا راوی جناب یونس ہے۔ یہ مبارک نقش خدا کے اور کوئی النوار" کے اس اراوے کو ظاہر کرتا ہے کہ ماسوائے خدائے ذوالجلال کے اور کوئی الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں الی طاقت نہیں۔ جو ہماری مدد کر سکے جس کی برکت سے ہم زندگ کی گوناگوں

مشکلات سے نبرد آزما ہوں ٹاکہ ہم اپنی تمام مشکلات اور حادثات کو نہ صرف و کمیے سيس- بلك أن عي بردار فا بوكوالله تعالى يخصولي ماد كي سبب مرخوه بوسكين و وروه ذات باری ہا ہے تمام کاموں میں ہفاتی کرہے بیس ہا مسا ویریر لازم ہے کہ ہم زندگی محکم شعول مي محرم لم اسكى مر واستعانت كي عاكري- اوراسكياك باكيزه نام س أي تمام کاموں کی ابتداء کریں ایک دوسرے قول کے مطابق آپ کی انگشتری کا نقش "ولی الله" ہے۔ کیونکہ آدم کا جھڑا شیطان سے ہے اور آدم کے تمام امور میں اس کا سائقی امام رضاعلیہ السلام ب ند کہ مامون یا ووسرے تمام ظالم بادشاہ جو غریب اور ناتواں انسانوں کی گرونوں پر سوار ہیں۔ اور ان کی زندگیوں کے ساتھ بری طرح سے کھیل رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو خود ہی زمین پر خدا کا خلیفہ بنائے بیٹے ہیں۔ حالاتك زمين ير برحق فليف خدا خود امام على ابن مدى الرضا عليه السلام إورآب ك جدان محرم ہیں اور آپ کی نیک اور پاکیزہ اولاد آ کی جانشین ہے۔ کیونکہ وہ زمین پر ربنے والے تمام مستعفین کے پالنے والے بیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے والد محرم جناب موسی ابن جعفر علیہ السلام کے بارے میں مرقوم ہے کہ آپ کا نقش تنگین " صبى الله" ب يعني مير، ليه فقط خدائ زوالجلال كي ذات بابركات كافي ب-حارت تمام تر توجه این تمام کامول میں خدائے ذوالجلال کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ ہاری تمام مشکلات کی گرہ کشائی کرنے والے ہیں ۔ وہی اسروں کو نجات ویے والا اور الحے سارے کام سنوارتے والا ہے۔ میں انگوشی امام رضا علیہ السلام بھی اپنی مبارك انكلي مين پينت تھے۔

پیارے سامعین ذرا توجہ کریں آل تیفیبر صلعم کا نقش تکین زندگی پخش ہے اور میہ انسان کو اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ پھر اسے معنوی ونیا اور عالم امرے آشنا کرتا ہے۔

معاصرین آنخضرت علیه السلام: حفرت امام رضا علیه السلام مندوج ویل عبای خلفاء کے ہم عصر دہے۔ ۱- ابو جعفر منصور دوانیقی ۲- ابو عبدالله مهدی بن منصور ۳- ابو عبدالله مهدی بن منصور ۳- ابو محمد بادی الرشید

بارون الرشيد كے بعد محد المين خليف بنا۔ محد المين كے بعد اس كا ماموں ابرائيم جو مهدى ابن شكله كے نام سے مشہور ہوا۔ جس كے بعد مامون عبداللہ بن بارون تخت خلافت ير بيشا اور پورے بيس سال حكومت كرتا رہا۔ ان تمام عباى خلفاء نے حضرت امام على رضا عليه السلام كو روحاني اور جسماني اذبيتيں پنچائيس۔ يمال تك كه مامون خائن كے دور بيس آپ كو شميد كر ديا گيا۔

ترجمہ اشعار: آپ کی شادت پر رات نے ستاروں کے چروں پر نقاب ڈال دیے' یعنی آپ کے جانے سے یہ جمال آریک ہو گیا۔ اہل عشق رونے لگے اور ان کے خواب پریشانی کے سبب آر آر ہو گئے۔ نیلے آمان پر ستارے بھی پاک امام کی جدائی میں اتنا روئے کہ پیلے پڑ گئے۔

اب جبکہ آفآب نے مغرب میں اپنا منہ چھپا لیا تو آپ اپنی مجالس میں پاک امام کے محبت کے چراغ روشن کر دیں۔

ا پنے محبوب کی یاد میں ایک ولفریب اور محبت سے بھربور مجلس بیا کر دیں جس بینیں پیارے محبوب کی سیاہ زلفول کے چچ و تاب کا تذکرہ ہو۔ اور ایکے عظیم انسانی اور علمی کمالات اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ آج ہم سے وہ پیارا ساقی روٹھ گیا جس کے سبب زہرہ ستارے کا رنگ بھی کالا ہڑ گیا۔

بہارا وہ پاک امام سورجوں کا سورج تھا جس کے پاک خاکی دروازے پر بیٹھ کر عش و قمراکتیاب نور کیا کرتے تھے۔

ہمارا وہ آٹھوال امام اللہ تعالے کا انتسا پندیدہ تھا کہ ساتوں آسان ان کے در ولایت پر بوے عجزے سجدہ کنال ہوتے تھے۔

الله تعالے كى عظمت و برائى كابيه پيكر مومن كے ليے جنت ميں درج بلند كرتے والا اور منكر كے ليے دوزخ ميں عذاب برمانے والا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مدح میں کچھ لکھ دیں تو لبنے سامنے سارے در فتوں کے چوں سے کتابیں بنا کر لکھنے کا انتظام پہلے کرلیں۔

## امامت

بنی نوع انبان کے لئے پاک امام کے وجود ذی جود کی ضرورت میں جابر جعفی کے روایت ہے کہ میں نے حضرت محر بن علی امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کیوں بغیر اور امام کے مختاج ہیں جواب ملا کیونکہ ان کے واسطے سے یا قیماندہ جمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ جس وقت پاک بخیر اور پاک امام اس جمان میں تشریف لاتے ہیں خدائے عزوجل ان کے طفیل انبانوں سے عذاب اور بد بختی دور رکھتا ہے۔ و ما کان اللہ لیعذ بہم و انت فیسھم (القرآن)

اور خدائے ذوالحِلال نہیں چاہتا ان کو عذاب کرے۔ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اور پاک پیٹیبر نے فرایا کہ اہل آسان کے لیے ستارے امان ہیں اور میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ جس وقت ستارے آسان سے چلے میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ جس وقت ستارے آسان پر غموں کے بہا الرائ طرف ہیں۔ جس وقت ستارے آسان پر غموں کے بہا الرائ طرف ہیں۔ جس اور جب میرے اہل بیت ہے مراد بارہ جا کی۔ پاک پیامبر کے اہل بیت سے مراد بارہ امام ہیں۔ جن کے احکام کو اللہ ذوالحِلال نے ایم ایک موسین جمال کے راہبر اور اللہ فرما تا ہے۔

"يا ايها الذين الهنو اطيعو الله و اطيعو الوسول و ا في الاهرِ منكم" اس ايمان والو الله كى اطاعت كو " پاك رسول كى اطاعت كد اور پاك امام كى اطاعت كرد-

یہ پغیبر اور ۱۲ امام پاک و پاکیزہ ہتیاں ہیں اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ نہ وہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی رب ذوالجلال کی نافرہانی کرتے ہیں۔ ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو پاک رب دوالجلال کی طرف سے مدد اور توثیق عطا ہوتی ہے ای ہلے یہ عظیم ہمتیاں لوگوں کو گناہوں سے روک عمق ہیں۔ ابنی کے طفیل اور واسطے سے اللہ تعالے اپنے بمدوں کو روزی عطا فرما تا ہے۔ اور پوری مملکت اور سلطنت کو آبادکر آ ہے ابنی کی خاطر پاک رب دوالجلال آسان سے بارش نازل فرما تا ہے ابنی کی برکت سے خدائے دوالجلال اپنے بمدوں پر ذہین کے برکتوں کے وروازے کھول ویتا ہے۔ ابنی کے واسطے دوالجلال اپنے بمدوں پر ذہین کے برکتوں کے دروازے کھول ویتا ہے۔ ابنی کے واسطے سے اللہ تعالے گناہگاروں کو صلت ویتے ہیں اور ان کو ان گناہوں کے سبب کیفر کروار تک پنجانے میں جلدی شیس کرتا۔ روح القدس جبرا کیل امین ان سے جدا کروار تک پنجانے میں جلدی شیس کرتا۔ روح القدس جبرا کیل امین ان سے جدا نہیں اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہیں خدائے ذوالجلال ان سے جدائی گوارا نہیں کرتا خداوند تعالی آب سب پر ورود و سلام بھیجتا ہے اور ہمارا بھی درود و سلام آپ سب کی خداوند تعالی آپ سب پر ورود و سلام بھیجتا ہے اور ہمارا بھی درود و سلام آپ سب کی

پاک امام کی اطاعت کیول انسانوں پر واجب ہے، نفل بن شاذال حضرت مرکار
امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پاک امام کی
اطاعت کیوں واجب ہے تو اس کے جواب میں کئی الییں پیش کی جا سختی ہیں جن میں
سے ایک ولیل یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے اس دنیا میں پیچھ حدود مقرر ہیں۔ جن
سے ایک ولیل یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے اس دنیا میں پیچھ حدود مقرر ہیں۔ جن
ع وہ آگے نہیں جا سے۔ اگر وہ مقررہ حد سے تجاوز کریں گے تو وہ جاہ و برباد ہو
جائیں گے۔ چونکہ حضرت انسان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ مقررہ حدود سے آگ نہ
براھے اور اپنے اپنے مقام پر خابت قدم رہے۔ جب تک کہ پاک رب جلیل اس
سلط میں ان کے اوپر خاتی ہے ایک امین مقرر زکر سے بجان کو زیاد تیاں کرنے سے مفوظ رکھے۔ تاکم وہ فساد
سلط میں ان کے اوپر خاتی ہے ایک امین مقرر زکر سے بجان کو واجب قرار ویا گیا ہے۔
تابی کے خطرے سے مخفوظ رہیں بیس اسی ملتے پاک مام کی اطاعت کو واجب قرار ویا گیا ہے۔
تابی کے خطرے سے مخفوظ رہیں بیس اسی ملتے پاک مام کی اطاعت کو واجب قرار ویا گیا ہو فساد
تابی کے خطرے سے مخفوظ رہیں بیس اسی ملتے پاک مام کی اطاعت کو واجب قرار ویا گیا ہی مخض
تابی ان کو فتہ و فساد کے وقوعہ سے نجات دے۔ آگر ایسا نہ ہو تا تو کوئی بھی مخض
تارک و تعالی نے ایک "قائم" مقرر کر ویا تاکہ وہ انہیں فتہ و فساد اور زیاد تیں بے انسانوں پر اللہ
تارک و تعالی نے ایک "قائم" مقرر کر ویا تاکہ وہ انہیں فتہ و فساد اور زیاد تیں سے

منع كرے اور ماكد وہ انسانوں كے ورميان ماحكام و حدود كو جارى كرے۔ یاک امام کی اطاعت کے وجوب کی وسری ولیل سے کہ ہم نے (الله تعالیٰ) نے کوئی مروہ ایسا پیدا نہیں کیا جو بغیر رئیس اور قائم کے ہو۔ کیونکہ لوگ ونیا اور وین کے كامون كے لئے اورائي أخرت سنوا منے كيلئے خود كوئى اينا رہبر مقرر كرنے سے قاصر بن-عليم مطلق کي حكمت ميں يہ چيز جائز نهيں ہے كه وہ لوگوں كو اپني حالت ير چھوڑ وے۔ بلکہ وہ اپنا ایک نیاز مندان پر مقرر فرمانا ہے جو ان پر نگاہ رکھتا ہے جس کے بغیر کوئی قوم پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور نہ ہی وہ دوام حاصل کر سکتی ہے۔ گر اس امام اور ر کیس کے وجود سے جس کے فرمان پر وہ وحشن سے لڑتے ہیں۔ جنگی غنیمتوں کو تقشیم كرتے بيں جعد اور جماعت كا اجتمام كرتے بيں۔ طالم كو مظلوم پر ظلم كرنے سے روكتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اپنے پاک امام کے حکم اور ارادے سے کرتے ہیں انسانوں کے لیے امام کی ضرورت کی تیسری ولیل میہ ہے کہ اگر خدائے ذوالجلال انسانوں کے لیے ایک امین قائم اور حافظ دین امام مقرر نه کرے تو پوری امت کو یہ بے رابر میتم کر وے۔ اور ایوں وین ان کے ورمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ ست رسول خدا اور ویل احكام ك بدل لوگ رويد پي كمانے لكم سيل اور وہ بدل جاتے ہيں بدعتى لوگوں کی تعداد برسے محقے۔ اور محد اوگوں کی کوششوں سے دین کو ناقص قرار ویا جاتا ب الغرض ملمانوں کے سرول پر شک و شبہ کے (باول) گھوڑے سوار ہو جاتے ہیں۔ جس کے نتیج میں ناقص انسان تاہی و بربادی کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اختلافات بوھ جاتے ہیں ان کی رائے پراگندہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان پر نگاہ رکھنے والا اور قیم امام مقرر ند کیا جائے تاکہ پاک رسول صلعم جو مجمی احکامات لائے ہیں وہ ای صورت میں اور ای جذبے سے عوام میں رواج پائیں ورنہ شریعت ایمان اور احکام تمام کے تمام یہ لوگ اپنے نفول کے رو میں بہد کر تبدیل کر دیں گے۔ اور ان کے بدلے بیسہ کمائیں گے۔ نیٹنجٹا اوہ لوگ فاسد تباہ و برباد اور تابود ہو جائیں گے۔ چند روايتي : يعقوب سراج نے حضرت الى عبدالله عليه السلام سے پوچھا كيا زمين

باتی رہ علی ہے بغیر اس جیتے جاگتے وانشمند کے جس کی طرف لوگ طلال و حرام میں رجوع کرتے ہیں۔

حضرت نے جواب دیا اے ابا پوسف اگر زمین بغیر زندہ وانشمند کے باقی رہ جائے تو الیمی صورت میں کوئی بھی خدائے ذوالجلال کی پرستش نسیں کرے گا۔

محر ختاب حضرت جعفم ابن محمد باقر عليه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فربایا اگر ہماری جعیت کا شمار صرف دو نقر تک محدود ہو کے رہ جائے تو ان دو میں ایک المام وقت شرور ہو گا۔ اور حضرت نے فربایا ہو کوئی بھی دنیا میں مرتا ہے اپنے المام کی زیارت کرکے مرتا ہے تاکہ اللہ تعالی پر یہ ججت باتی نہ رہے کہ انہوں نے انسانوں کو بغیر المام کے دنیا کی منزل سے گزارال حضرت ابی جعفر علیہ السلام نے فربایا۔ المام ظاہر یا المام غائب کے بغیر یہ زمین باتی شمیں رہ سمتی۔ اس باب میں جنی سے زیاد متواتر روایتیں موجود ہیں یماں پر اس سے زیادہ روایتوں کا ذکر جو شیعہ اور سی بھائیوں کی طرف سے کھی ہوئی موجود ہیں جائیوں کی

عقلی اور نقلی دلیل: کی دلائل میں سے ایک دلیل کہ ہم اس بات کی کمل حابت رکھے ہیں کہ مسلمانوں کے جملہ امور کی باگ ڈور اہام وقت اپنے باتھ میں لیے رکھے مناظرے کی وہ واستان ہے جو اموی خلیفہ ہشام بن تھم اور عمر بن عبید کے ورمیان ہوا۔ جس کے بارے میں یونس بن یعقوب راوی ہے کہ ایک بار حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس آپ کے درسگاہ کے شاگرہ اور پھے دوست میٹھے تھے۔ اس مجمع میں بشام بن تھم بھی موجود تھا۔ حضرت ابی بنداللہ اللہ الام کے اپنا روئ ممارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڑا) اور فرمایا اے بشام جواب مبارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڑا) اور فرمایا اے بشام جواب مبارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڑا) اور فرمایا اے بشام جواب مبارک بشام کی طرف جو اس وقت جوان تھا۔ کیا (موڑا) اور فرمایا اے بشام جواب مبارک بشام کی طرف جو اس وقت بوان تھا۔ کیا تو جواب کے بیہ بیان کریں گے کہ عمرہ بن عبید کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور اس سے کا دوجھا۔

بشام عرض كرنے لگا اے ميرے بيارے رسول الله كے بيٹے ميں آپ كو اپنا بررگ

مانتا ہوں اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے پچھ بیان کروں بھلا آپ کے سامنے میں کچھ بیان کرنے کی قدرت کمال رکھتا ہوں۔ حضرت انی عبداللہ نے فرمایا ، جس وقت اور جب بھی میں آپ کو کوئی تھم دیتا ہوں فورا اس کو بورا کرو-مشام نے عرض کیا۔ مجھے خبر ہوئی کہ عمرو بن عبید بھرو کی مجد میں بیٹا امات کو موضوع بنا کر اس پر بحث کر رہا ہے۔ میں فورا بھرہ روانہ ہوا۔ اور اس معجد میں جا پنچا کیا دیکھا کہ عمرو بن عبید نے ایک بحت بوا علقہ بنایا موا ہے اور ایک کالی چاور ا پے کندھوں پر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک پشمدار کیڑے کی نظی سرپر رکھی ہے۔ اور لوگ اس سے سوالات بوچھ رہے ہیں۔ میں مجد میں پہنچ کر آگے بوھا اور عمرو بن عبید کے قریب دو زانو ، ہوکر بیٹے گیا۔ پھر میں نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ کہ اے وانشمند انان میں بت غریب ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ سے ایک مئلہ وریافت کر اوں۔ جواب ملا ہاں میں نے بوچھا۔ کیا آپ آ تھیس رکھتے ہیں جواب ملا میرے بیٹے یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کما میرے سوالات ای قتم کے ہیں۔ اس نے کما۔ "بوچھو جو کچھ بوچھنا ہے آگرچہ تو بیوقوفانہ سوال ہی کیوں نہ کرے۔" مشام نے کما میرے سوال پر میری رہنمائی کیج۔ عمرو بن عبید نے جواب دیا بوچھے آکہ ر جنمائی کروں۔ بشام نے بوچھا کیا تو آسکھیں رکھتا ہے۔

جواب ملا ' بإل

بشام نے پوچھا آ تھوں سے کیا دیکھتے ہو۔

جواب ملا " لوگوں کے علاوہ مختلف رنگ بھی دیکھتا ہوں۔

مشام نے بوچھا کیا تو ناک رکھتا ہے۔

جواب ملا ' بال

پوچھا' بلائے آپ اپی ناک سے کیا کام لیتے ہیں۔

جواب ملا 'میں خوشبو اور بدیو اپن ناک ہی کے ذریعے محسوس کر ما ہوں۔

يوچها؛ كيا آپ وئن (منه) ركھتے ہيں-

عمرو بن عبيد نے جواب ديا ' ہاں

پوچھا: تم دبن کس لیے چاہتے ہو اور دبن سے کیا استفادہ کرتے ہو۔

جواب ملاء کھانے بینے کا مزہ مجھانے وہن سے ہی لگنا ہے۔

پوچھا: کیا تو زبان رکھتا ہے۔

جواب: بال

پوچھا: زبان *کا* فائدہ کیا ہے۔

جواب: زبان سے باتیں کرتا ہوں۔

سوال: کیا تو کان رکھتا ہے۔

جواب: ہاں بالكل ۔

سوال: كانول سے كيا كام ليتے ہيں۔

جواب: میں کانوں ہی کے ذریعے ساری آوازیں سنتا ہوں۔

سوال: باتھ رکھتے ہو۔

جواب: بال

سوال: ہاتھوں سے کیا استفادہ کرتے ہو۔

جواب : ہاتھوں سے چیزیں اٹھاتا ہوں اور دو سرے کے حملوں کو دفع کرتا ہوں اور

وشمن سے اڑتا ہوں۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں کی نرمی اور مختی کا اندازہ لگاتا ہوں۔

سوال: کیا تو پیر ر کھتا ہے۔

جواب: بال

سوال: پیروں سے کیا کام لیتے ہو۔

جواب: پیروں سے راستہ چتا ہوں ایک جگہ سے دو مری جگہ جا آ ہوں۔

سوال: کیا تو دل رکھنا ہے۔

جواب: بال

موال: تمهارے لیے ول کے کیا فائدے ہیں۔

جواب: جو احوال میرے اعضاء و جوارح پر طاری ہوتے ہیں میں دل کے وسلے سے ان کو پہچان لیتا ہوں اور ان کی تشخیص کرتا ہوں۔

سوال: اس کے باوجود کمر آپ کے تمام اعضاء و جوارح صحح و سالم ہیں۔ آپ دل ہے کیا کام کیتے ہیں۔

جواب: میرے بیٹے جب میرے اعضاء و جوارح کی چیز میں شک کرتے ہیں مثلاً سو تکھنے چکھنے سننے ہاتھ کھنچنے میں فوراً آپنے ول کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میرا دل ان شکوک کو بقین میں بدل دیتا ہے۔

ہشام نے کما : کہ خدائے عزوجل نے انسان کو دل کا تحفہ دیا ہے ماکہ وہ اعضاء و جوارح کے شکوک کو جھٹلائے۔

جواب: ہاں

بشام نے کما: پس انسانی جم میں قلب کی اہمیت مسلم ہے جس کی موجودگ کے بغیر اعضاء و جوارح صحح کام نہیں کر عقے۔

عروبن عبيد في جواب ديا " بالكل صحح ب-

ہشام پھر بولنے لگا: خدائے ذوالجلال نے جب انسان کے تمام اعضاء و جوارح برن پر
ایک اہام مقرر کیا جس کو ول کہتے ہیں جو اس کے شکوک کو باطل کرتا ہے اور اس کے
باطل کو صحیح قرار دیتا ہے تو کیا خدا اتنا ہے انسان (نعوذ باللہ) ہے کہ اس نے انسانوں
کے مابین گوناگوں اختلافات کو دور کرنے کے لیے ان کے اوپر کوئی اہام مقرر نہیں کیا
اگہ وہ ان کے شکوک و شبھات کو دور کر سکیں اور انہیں جرت اور سرگردانی سے
نجات دلا سکیں جبکہ تمہارے اعضاء و جوارح کے شکوک کو دور کرنے کے لیے تو اس

مشام کتا ہے یہ من کر عمرہ بن عبید خاموش ہو گیا اور میرے استفسار پر اس نے پچھ بھی نہیں کما۔ پچھ وقفہ کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور کما کہ کیا توہشام ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم ہشام کے دوست ہو- جواب ویا نمیں۔ پوچھا پھر آپ کمال کے رہنے والے ہیں۔ جواب ویا اہل کوفہ میں ہے ہوں۔ اس نے کما کہ اگر تو کوفہ کا رہنے والاہ تو پھر تو ہشام ابن الحکم ہی ہو۔ یہ کمہ کر ہشام کتا ہے وہ اٹھا اور مجھ سے بعل گیر ہوا اور مجھے سے سے لگایا اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ جب تک میں اس مجلس میں رہا اس نے بالکل کوئی بات نمیں کی۔ یہ واقعات من کر حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا اے ہشام یہ وانشمندی جہیں کس نے سکھائی ہشام نے جوابا عرض کیا۔ یہ چیز میری زبان پر جاری ہوگئے۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ "اے ہشام بخدا صحف ابراہیم اور صحف موی میں ہوگئے۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔ "اے ہشام بخدا صحف ابراہیم اور صحف موی میں بھی یہ پچھ کھا گیا ہے۔"

ترجمہ اشعارہ جناب موئی معفر میگانہ (اکیلے) جمت حق ہیں۔ آپ پاک پیغیر صلی
اللہ علیہ واللہ وسلم کے نور چھم اور ملک خراسان کے شمنشاہ ہیں۔ جملہ قضا و قدر کے
احکام جناب رضا اور انمی کے در سے صادر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مصدر سے افعال
صادر ہوتے ہیں۔ آپ برم ولایت کے چراغ اور دین مبین کی بناہ گاہ ہیں۔ آپ
ہدایت کے چشمہ کے جاری کرنے والے اور جن و بشرکے امام ہیں۔

آپ کا حرم مبارک فردوس کے ماند منور ہے۔ آپ کے کرم کا چشہ وض کور کی طرح شیریں ہے آپ کی اجازت کے بغیر چرخ گردوں ساکت ہو تا ہے اور حرکت ای وقت کرتا ہے جب آپ کی اجازت کی بغیر چرخ گردوں ساکت ہو تا ہے اور حرکت ای وقت کرتا ہے جب آپ کی اجازت مل جاتی ہے آپ کے اشارے کے بغیر ستارے بھی نہیں ہل کتے۔ حوادث کے سمندر کے جھیڑوں سے بچنے کے لیے ولائ آل محمد ایک وُھال ہے اور ہماری زندگ کی کشتی انہی کے کرم کے لنگرے رواں دواں ہے۔ جملہ فرشتے ان کے قضا و قدر کے حکم کے آلج ہیں۔ جبکہ ان کے اشارے کے بغیر قضا و قدر بھی بے حرکت رہتے ہیں۔ بیجمان شن و قر (محمد و علی) اور ال علی کی گری سے وقدر بھی ہے جبکہ شن و قر خود ان کی نور کی گری کے پیداوار ہیں۔

ایک موالی کے لیے بارہ اماموں کی ولا ومجست ایک ایسا خزانہ ہے جس کے لیے کوئی فٹا سیس۔ ان کی مخالفت قانون عدل کے روبرو وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی سیس فرشتے آپ کے بارگاہ کے اونی نوکر (چوکیدار) ہیں اور آسان آپ کے حضور میں ایک اونیٰ اور بوڑھا خادم ہے۔

امام كون إ اور ان كالبرف كيا ب؟

میرے محرّم روجنے والول پر اب بیر روشن ہو گیا ہو گاکہ ناچار و ناتوال انسانوں کو ہر وفت اپنی علمی مشکلات اپنی تمام مادی و معنوی مشکلات دور کرنے اور اینے جملہ شکوک كا ازاله كرنے كے ليے ہر وقت پاك امام كى ضرورت برقى ہے۔ ہميں جاہيے كه المت ك منصب اللي ك لي مقرر شده موزول ترين مخصيت كو پيچانيس اور يد بهى جائے کی کوشش کریں کم ان کا ہدف زندگی کمیا ہے۔ ہم بیاں پراس مدیث کے باین کرنے پر اكمقاكرت بي بوحفرت معلى بن وسى الوضاعليدالسلام في بال كيلي بيس مين باك المم كى علامتوں اور ان کا ہدف بوی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس روش طریقے ہیر جس کے مقابلے میں اگر امامت پر ہزاوں کتابیں بھی لکھی جائیں تب بھی اس حدیث ك مقابلي مين زياده روشى نهين وك كته- وه حديث يه ب- عبدالعزيز بن مسلم بیان کرتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام مرو میں قیام پذر تھے جعد کے روز ایک گروہ کثر جامع مجد میں جمع ہوا اور انہوں نے امامت اور اس کی حقیقت پر اپنی محفقگو کا آغاز کر دیا۔ لیکن ہر طرف سے انہوں نے جو بھی باتیں كيس ان كے نتيج ميں ان كے باہى اختلافات شديد تر موتے چلے گئے۔ ميں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور امام رضاعلیہ السلام کی پاک خدمت میں عاضر ہوا اور جامع مجد کا پورا واقعہ میں نے پاک امام کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت مسرائے اور فرمایا اے عبدالعزیز لوگ ناوان ہیں وہ اینے خیال کے مطابق وین سازی کی فکر کرتے ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ خدائے متعال نے پاک رسول صلعم کو اس وقت تک واپس نمیں باایا جب تک کہ اس نے دین مقدس اسلام کو سرحد کمال پر نمیں پنچایا۔ الله نے آپ پر قرآن نازل فرمایا 'جس میں طال و حرام ' حدود و احکام اور آخرت کے لیے انسانوں کی تمام ذمہ داریاں قرآن پاک میں بیان فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالے نے

اشارہ كرتے ہوئے فرمایا "ما فوطنا فى الكتاب من شى" قرآن كريم ميں كى وستور
قاعدے اور قانون كے ذكر كرنے سے ميں نے بھى كوئى كو بابى نيس كى۔ ججة الوواع
كے موقع پر جبكہ آتخضرت صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى ونياوى زندگى اپنے افتام پر پہنچ
ربى تھى اللہ تعالى نے آپ پر بيہ آيت نازل كى۔ "الهو ما كملت لكم دينكم
دانى متى اللہ تعالى نے آپ پر بيہ آيت نازل كى۔ "الهو ما كملت لكم دينكم
دانممت عليكم نعمتى و و ضيت لكم الا سلام دينا" (مورہ ماكدہ) آج ہم نے مولا
على كو منصب حق خلافت و المحت پر فائز كيا دين اور اس كے آكين كو حد كمال و تمام
پر پہنچايا ولايت على كى بمترين دولت آپ كو عطا كردى بيس برا خوش نصيب ہوں كہ
دين ايلام كا بالكل سچا آكين حميس عطاكر ديا كيا۔

امام یا کمال دین: یہ ایک حقیقت ہے کہ امامت جمیل دین کے وسائل میں ہے ایک انتہائی اہم وسیلہ ہے ہمیں بھین ہے کہ پیغیراکرم صلعم کی رحلت اس وقت ہوئی جبکہ آپ انسانوں کے لیے دین کے تمام راستے ہموار کرچے تھے اور آپ انسیں بیان فرما چکے تھے اور ان کے لیے صراط مستقم اور حق کے آئین کی تقصیلی تشریح فرما چکے تھے۔ مولا علی کو جو کہ حق کا نشان تھا اللہ تعالے کے عظم کے مطابق پیٹوائی کے مصب پر اپنے وصال سے پہلے فائز کر چکے تھے۔ اور اس ترتیب سے انسانوں کے مسلاب پائے وصال سے پہلے فائز کر چکے تھے۔ اور اس ترتیب سے انسانوں کے مسلاب فرائض ایک ایک گن کربیان فرما چکے تھے اس لیے اگر بعد میں کوفی گمان کرنے مسلاب فرائض ایک ایک گن کربیان فرما چکے تھے اس لیے اگر بعد میں کوفی گمان کرنے نسیں پنچایا تھے ۔ اور جس نے کہ خدا کے ذوالجلال نے پیغیر اکرم کے وصال سے پہلے اپنے آئین کو حد کھال پر نسیس پنچایا تھے ۔ اور جس نے کشیس پنچایا تھے ۔ اور جس نے کشیس پنچایا تھے ۔ اور جس نے کشیس خدا کو رد کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہو گیا اور وہ لوگ جو امامت و ولایت علی کے بارے میں شک و شبہہ کا اظہار کرتے ہیں کیا وہ پیغیر اگرم صلع کی امت میں مولا علی کی زندگی اور اس کی ایمیت سے باخبر نہیں ہیں؟

لازم امرہے کہ وہ ایسا عقیدہ نہ رکھیں ورنہ امامت کے بارے میں ان کی یہ بے یقینی ان کے اسلام کے وعوے کو قطعاً بے بنیاد اور بے قیت بنا دے گی۔

جلالت امام: ید بات کی سے جھی ہوئی شیس که مقام امامت کی جلالت اور بلندی

اس کا مرتبہ اور پہنچ حقیقت میں اس سے بلند تر ہے کہ انسانی فکر اس کی قدر و قیت اور منزلت کی تہہ تک پہنچ سکے۔ نہ ہی یہ انسان امامت کے اصل مقام سے باخبر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اپنے جملہ کاموں کو سنوارنے کی خاطر اپنی رہنمائی آپ کرنے سے بھی قاصر ہیں۔

امامت وہ مقام اعلی ہے جو اللہ تعالی نے منصب نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور اے منصب ولایت کے خلعت سے بہرہ ور فرمایا اور اے اس پاک و پاکیزہ منصب کی بدولت عزت و شرافت کا مقام بلند عطا کیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا۔ افری جا علک للناس ماما گے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام مقرر فرمایا۔ ابراہیم نے امامت کا بلند منصب پاکر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور پھر رب جلیل فرمایا۔ ابراہیم نے امامت کا بلند منصب پاکر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور پھر رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اور میری اولاد کے بارے میں کیا تھم ہے آیا بیری نسل اور خاندان میں سے بھی آنے والے افراد اس منصب امامت پر فائز ہوں گے۔ خداوند تعالی نے جوایا فرمایا کہ منصب امامت وہ بلند ترین مقام ہے جس تک ظالموں خداوند تعالی نے جوایا فرمایا کہ منصب امامت وہ بلند ترین مقام ہے جس تک ظالموں کا ہاتھ شیں پہنچ سکتا۔

پیٹوائی کی یہ مبارک نشانی ظالم سٹکر انسانوں کو ہا روز قیامت رسوا کرتی ہے۔ اور ان

کے لیے کوئی گنجائش باتی شیں چھوڑتی۔ امامت ان پاک و مطر افراد پر اللہ تعالی کی
طرف ہے ایک انعام ہے ان پر جس کو اللہ تعالی نے اپنے لطف و کرم کے لیے چن لیا
اور وم اوران کی آل و اولاو کو بھی پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ چانچہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے
ہیں "و و ھبنا لد اسحق و یعقوب نا فصل و کلا جعلنا صابعین و جعلتا ھم آئمتہ اللہ یہ و و ایمنا الد اسحق و یعقوب نا فصل و کلا جعلنا صابعین و جعلتا ہم آئمتہ گرکھوا لنا عابدین" ہم نے ابرائیم کو اسحق و یعقوب جیے خرزند عطا کے اور ان تمام کو اسمال کے اور ان تمام کو اسمال کی اس مناسبت سے انسیں چیوا مقرر کیا
امامت کے شائمتہ منصب کے لیے چن لیا اور اس مناسبت سے انسیں چیوا مقرر کیا
ہو میرے تکم سے انسانوں کی راہ راست کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور ان کو
پندیدہ کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں انسیں نماز پڑھنے ذکوۃ ویے اور اللہ کی عباوت

كرنا سكھاتے ہیں۔

### "امامت"

الاستآل على كے ليے مختص كى كئى ہے

روز محشراور قیامت کے قائم ہونے تک مولاعسلی مشکل کشاء اور ان کے فرزندان ارجند کو سند امامت کا وارث قرار ویا گیا ہے کیونکہ نبوت حضور سرکار وو عالم محمہ رسول الله کر ختم کر دی گئی ہے اس لیے میہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امامت کو جو کہ اوصاء کے وارث پیمبر اکرم کی میراث ہے، دوسرے لوگوں کو تفویض کر دی جائے۔ کیونکہ امامت خدا اور پاک رسول کریم کی خلافت کی آخری نشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امیر الموشین علی علیہ السلام پورے التحقاق کے ساتھ منصب ولایت سے مستفید ہوئے اور امام حن اور امام حبین علیہ العلوة والسلام نے امامت پدربررگوارے میراث میں پائی۔ امامت وہ مقام ہے جوہر جت سے دین کے اختیار اور اس کی حفاظت کو بوری طرح سے پاک امام کو تفویض کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تربیت اور تنظیم کا عهده بھی وہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ اور انسانوں کی عزت و آبرو کی نگاہ داری اور حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ امامت اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ایک سرسزو شاداب اور دین خدا کی میوہ دار شاخ ہے۔ یہ پاک امام ہی کی برکات ہیں کہ نماز روزہ حج و جهاد این حقیقت خود آشکارا کرتے ہیں۔ اور النی صدقات اپنے معین مصرف تک يني إدر حدود و احكام جاري موت بي- امامت اسلامي سرحدول كي غيرول كي نگاه بدے حفاظت کرتی ہے اور امامت چوروں اور وطن فروشوں کے آڑے آتی ہے۔ مسلمانوں کے ناموس اور ان کی جان و مال کی تکمداری کرتی ہے۔ پاک امام وہ بزرگوار مخصیت ہے جو انسانوں کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرتی ہے۔ اور ان کی شرح کرتی ہے۔ انسانوں کو حکمت آمیز ہاتیں سکھاتی ہے۔ اور انہیں وعظ و نفیحت كرتى ہے اور اشيس خدا شاى اور توحيد ياد ولاتى ہے-امام کون ہے: اب میں اس روایت کی طرف آتا ہوں جو عبدالعزیز نے پاک امام

ے نقل کی ہے۔ جو فراتے ہیں پاک امام وہ چکتا ہوا سورج ہے ہواس جمان کو دین کو اور دنیا کو اپنے آبناک انوار سے روشن کرتا ہے۔ امام پاک بلند ترین افق کمال پر مشکن ہے۔ ناپاکوں کے ہاتھ ان کے دامن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سیاہ دلوں کی آگھ باک امام کے جمال دل آراء کے دیدار سے کوری ہے۔ امام پاک چودہویں کے چاند کی طرح پوری دنیا کو منور کرنے والا' روشن چراغ' چکتا ہوا نور اور وہ روشن ستارہ ہے جو انسانوں کو بے شار مصیبتوں سے نجات دلا آ ہے۔ یہ جمالت کے بے آب و گیاہ میدان سے انہیں نجات دیا آ ہے۔ اور گرائی سے نجات دلا آ ہے۔ یہ جمالت کے دائتے پر لا آب ہے۔ اور گرائی سے نجات دلا آب ہے۔ یہ اس توشکواراور میکھی بانی کے سیتھے کی مانند ہے۔ اور گرائی سے نجات دلا آ ہے۔ یہ وہ گرا دریا ہے کہ کوئی خوط ذن اس کی تہہ ہیں جو ہر بیاسے کو سیراب کر آ ہے۔ یہ وہ گرا دریا ہے کہ کوئی خوط ذن اس کی تہہ کی نہیں کہتے مان اور رنج کی مردی سے نجات دینے کے لیے نگ گری عطا کر آب ہو اور خلاش کرنے والوں کو مراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے جو کوئی ان کے دامن سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے وہ نابود ہو جا آ ہے۔

امام اس باول کی مائذ ہے جس سے پوستہ فائدوں سے بھرپور مسلسل بارش جاری ہوتی ہے پاک امام وہ ورخشاں سورج ہے جو ساری ونیا کو روشن کرتا ہے۔ پاک امام وہ گرائی رکھنے والی سرزمین ہے کہ ہر تشم کا سبڑہ امام پاک کی برکت سے پیدا ہوتا ہے جس کے نتیج میں لوگ وہاں پرآرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ پاک امام ہماری زندگی کا سرچشہ ہے اور انتمائی ولاویز باغ و بمار ہے۔

امام پاک ایک بہت بزرگوار شخصیت اور وہ اسمین ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ کمال مہرانی ہے پیش آیہ جو تمام انسانوں کی تربیت ایک مہران باپ کی طرح کرتا ہے اور ساتھ بی ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ امام پاک اس مہران بھائی کی مانند ہے جو اپنا وست شفقت بھی واپس نہیں کھنچا۔ بیچارے مفلس لوگوں کی مصیبت میں ان کی فریاد پر پاک امام ان کی امداد کرتے پہنچ جاتے ہیں۔ اس روئے زمین پر پاک امام امین خدا اس کے

بندوں پر جحت اور خدائے منان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہے اور دین میں جس قتم کا بھی فساد برپا ہو جائے پاک امام اسے دور کرنے کے لیے پوری پوری مدد کرتا ہے۔

پاک امام معصوم ہے: پاک امام وہ مخصیت ہے جن کا دامن بھی گناہ ہے آلودہ ضیل ہوتا۔ اور وہ ہر شم کے عیب ہے پاک و پاکیزہ ہے۔ خدائے عز و جل نے علم و دانش اس کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ اور یہ سرمایہ ہے پاک امام کال پاک امام کمال برداشت کی قوت سے مصف ہوتا ہے۔ وین کی ترتیب اور تنظیم کا عمدہ انہیں عطا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی شرا فتمندی ان کے دم قدم سے ہے۔ منافقوں سے کینہ ان کے دل میں موجود ہے۔ پاک امام سے اپنا رخ موڑنے کے سبب کفار مصائب و آلام میں گرفتار ہیں۔

پاک امام بکتائے روز گار ہتی ہیں۔ ان کے مثل کوئی وانشمند نہیں۔ ان کے ماند کوئی دو سرا نہیں۔ ان کے ماند کوئی دو سرا نہیں۔ پاک امام کا کوئی 'نا فی نہیں۔ وہ تمام فضائل سے پوری طرح فیضیاب ہو انہوں نے اپنے فضائل و کمالات سمی صاحب فضیات سے سمب نہیں کے۔ بلکہ پاک رب جلیل نے انہیں تمام کمالات سے خود آرات کیا ہے۔

انسان عادی و امامت: وہ تمام کمالات ہو پاک امام کو عطا ہوئے ہیں یہ کیے ممکن ہو

سکتا ہے کہ دو سرا انسان کسب کرکے ان کمالات کے حصول تک پہنچ سکے۔ اور یا وہ
خود بخود اپنی پیشوائی کا اعلان کر دے۔ بھلا یہ ناہجار اور کم نصیب لوگ پاک امام ک
عظیم مختصیت کے بارے ہیں ہاتیں کرتے ہیں اور ان کے بارے ہیں این ان اور تصور
پیش کرتے ہیں۔ اس عظیم مختصیت کے بارے ہیں جن کی عظمتوں کی علاش میں
عقلیں گم ہیں اور عقل وخرد جران و سرگردان۔ آنکھوں کی نظریں حالت یاس و
حسرت میں واپس لوٹیں۔ برے برے مکیان وقت پاک امام کے مظمتوں کی علاش
میں جران و سرگرداں صبر و بردباری کے مالک پاک امام کے مقام عظمت تک وینی ہے۔
میں جران و سرگرداں صبر و بردباری کے مالک پاک امام کے مقام عظمت تک وینی ہارے

میں اظمار گفتگو کرنے سے قاصر۔ بوے بوے خرد مند پاک امام کی خداد عظمتوں کے سامنے دم مارنے سے قاصر اور انہیں اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس' اور بوے بوے بخادری فتم کے شاعر اویب اور گوہوں کی زبانیں گنگ ہیں۔ اور وہ عاجز و ناتواں ہیں۔ بوے فیصلے و بلیغ فتم کے علماء پاک امام کی فضیلت فضائل اور برتری بیان کرنے سے قاصر اور ناتواں۔ ان سب ماہرین نے اپنی بے چارگی کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ کوئی پاک امام کی توصیف میں دم مار سکے یا وہ پاک امام کی حقیقت کو بہائے میں سے ایک کیے شمکن ہے کہ کوئی پاک امام کی توصیف میں دم مار سکے یا وہ پاک امام کی حقیقت کو بہائے میں سے ایک بہائے میں اور سکے ایک اور مان کروہ پاک امام کی وصف کا بھی احتمال میں سے ایک وصف کا بھی احتمال کروہ پاک امام کے ورد سے بیان کروہ پاک امام کے ورد سے بیان کروہ پاک امام کے ورد سے بیان ہو جنوں۔

پاک امام ورخشندہ ستارہ ہیں: پاک امام ایک درخشدہ ستارے کی مائد ہیں جنوں نے آسان کے سب سے آخری نقطے پر ظہور فرمایا۔ اور سب کے ہاتھ اس کے حصول سے کو آہ ہیں۔ اور ہم سب اس کی تعریف سے عاج ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کمی دو سرے محض کو ہم اس کی جگہ اٹھا کر بٹھا دیں۔ اور کون ایبا عقلند ہے جو اپنے ناقص عقل کے بل ہوتے پر پاک امام کی مائند کمی دو سرے محض کو تلاش کرے اس کی دست ہوی کر سکے ؟

ہم لوگ اور پاک امام: آیا وہ چند مخصوص لوگ جنبوں نے پاک امام کو نا پیز جاناکیا وہ پنجبر اکرم مسلم کے خاندان کے باہرے کمی آدمی کو اپنا امام مقرد کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سلتے۔ بلکہ انہیں اپنے نفسوں نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور وہ اپنے نفس کی پیروی کے سبب باطل کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔ اور وہ بلند مقام جس کا عبور کرنا ہے صد مشکل ہے ، سے واپس لوث گئے ہیں۔ کیونکہ مختصر ترین وقت میں ان کی ایک چھوٹی کی لغزش کے نتیج میں وہ بے چارگی کے بہت ترین مقام پر گر پڑے کی ایک چھوٹی کی لغزش کے نتیج میں وہ بے چارگی کے بہت ترین مقام پر گر پڑے

انہوں نے اپنی کو آہ اندیش اور اپنی فکر و دانت کے مطابق امام بنا لیاہ۔ اور اپنے

گراہ فکر کے باعث انہوں نے اپنے لیے حرت و پریٹانی کا مقام استوار کرلیا ہے۔ وہ اپنے واہمی فضول اور بیکار خیالات کے گھیرے ہیں آن کھنے ہیں اور ماسوائے حقیقت سے دوری کے انہیں اور پھر بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایسے کم عشل اور بے وقوف لوگوں کے گروہ کو اللہ تعالی فارت کرے جو ماسوائے جھوٹ بولنے اور تہمت لگانے کے دو سراکوئی کام نہیں رکھتے۔ ماسوائے خطرناک راستوں پر چلنے کے انہوں نے صحح راستہ ابھی تک اپنے لیے شخص میں گریا ہو گرای کے گرھے ہیں گریا ہیں۔ اور دسروں کو بھی انہوں نے جی انہوں کے حکم دو سروں کو بھی انہوں نے جی آئر و نظر کی دو سروں کو بھی انہوں نے جی آئر و نظر کی دو سروں کو بھی انہوں نے جی آئر و نظر کی عظیم دولت سے مالا مال ہیں 'سے انہوں نے ہاتھ تھینچ لیے ہیں۔ شیطان رجیم نے بھی خوبصورت اور اچھا بنا دیا ہے۔ جس کے نتیج ہیں انہیں صراط متنقیم سے مخرف کر دیا

یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا اور پاک رسول کی دی ہوئی فکر سے
آزاد کرا دیا اور اپنے فاسد اور برے خیالات کی تائید کرنی شروع کردی ۔۔
قرآن مجید کی پکار: قرآن مجید آواز بلند میں فرا آ ہے۔ "و ویک بعطق ما بشاء و
بعنتا د ما کان لھم المجید قسیحاند و تعالی عمایشر کو ن" (قص ۱۸)
تمارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کر آ ہے اور اس کو بلند کرے اس کو افتیار عطا کر آ
ہے وہ لوگ اپنے آپ کوئی افتیار نہیں رکھتے اور خدائے عزوجل مشرکوں کے وہم و
گان سے بلند و پاک ہے۔

اور پھر فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ اور رسول صلع کی خشاء کے خلاف کسی بھی کام میں مداخلت یا تصرف کریں۔
انگمال کی ضانت: قرآن مجید نے کافروں کو مخاطب کرکے فرمایا سے حمیس کیا ہوگیا ہے
کہ اللہ تعالی مکے عاکمیت سے انگار کر رہے ہو؟ کیا تممارے پاس تممارے مخار ہوئے
کے لیے ہمارا کوئی خط موجود ہے۔ یا پھر کیا ہم نے تممارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ

روز محشرای وعدے کے مطابق تم کام کرد کے اور یوں ہمیں تہمارے کام پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہو گا۔ اے پیارے محد ان سے پوچھ لیجئے گاکران میں سے روز محشر آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف اعمال کرنے پر کچھ نہ کنے کا ہم نے کس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس سلسلے میں کوئی گواہ رکھتے ہوں تو انہیں لے آئیں اگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم ہیں۔

پھر فرمایا یہ کفار حقائق قرآن کے صبح ہونے پر کیوں غور و فکر اور توجہ نہیں کرتے۔ كيا ان كے ولوں كو مالے لگ چكے ہيں۔ جو حقيقت كى باتوں كو سيحف سے قاصر ہيں۔ اور یا کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا ای انہوں نے ابھی کھے سنا بی شیں۔ اللہ تعالے کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل و خرد کی نعمت سے محروم ہے اور جو اس لحاظ سے اندھا و گونگا ہے۔ اگر خدائے عزوجل کو اس سے تھوڑی بھی نیکی کی امید ہوتی تو اس کو نننے کی قوت عطا فرما تا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں جو حقیقت کو محکراتے ہیں اور اس سے دور بھامتے ہیں اس وقت جب کہ حق ان کے سامنے پوری طرح سے ظاہر ہو چکا ہو وہ سنتے ہیں اور پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ مقام ولایت پاک پروردگار کی وہ بخشش ہے کہ پاک رب جے چاہے عطا کروے اور اللہ بڑا بخشنے والا مرمان ہے۔ ان آیات شریفہ کی طرف پوری توجہ کرنے سے یہ نتیجہ نکانا ہے کہ لوگ کیے بے ایمان اور بے اعتبار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے درمیان میں سے ایک امام خود ہی منتخب کر لیں حالانکہ پاک امام وہ وانشمند ہے، جس کے وجود ذی جود کو تبھی جہل نے ایک لحہ کے لیے بھی مس شیں کیا۔ اور امام وہ بمادر شیر ہے جو مجھی بھی سمی خونخوار بھیڑیا سے نہیں ڈرا۔

امام اور پارسائی: پاک امام پاکیزگی کی کان 'پارسائی کا منبع اور علم و وانش کا سرچشد ہے۔ پاک امام پینبر اکرم صلح کی جانب سے حق کے رائے کی طرف انسانوں کو دعوت دینے پر مامور کیا گیا ہے۔ وہ بتول عذرا البیدة فاطمت الزہرا سلام اللہ علیما کی پاک نسل سے ہے اور یہ حقیقت ہے۔ کہ پاک امام کے بوڑنے میں وجود کا کوئی نقص موجود نہیں۔ اور آپ کے نب میں نسی نتم کا کوئی شک و شبیہ نہیں ا آپ کا فاندان قریش ہے۔ آپ جناب ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ اور پاک رسول صلع کے فرزند ارجند ہیں۔ خدائے ذوالجلال آپ کی امامت سے راضی ہے۔ آپ دنیا بھر کے شریف ترین انسان ہیں۔ اور جناب عبد مناف کے درفت کے پھل وار شاخ ہیں۔ پاک امام اور اطلاع تا: پاک امام کے وجود ذی جود کے علم و دانش کا درخت یوری طرح سے میوہ دار ہے۔ آپ میں علم و بردبادی مرحد کمال کو پینی ہوئی ہے۔ منصب امامت یر آ کی جلوه گری بوری شان و معنی سے ہے۔ آپ سیاست کے سید ہیں اور صحے مقام سے باخبر ہیں۔ آپ کی فرمانبرداری ہارے اور اللہ اور پاک رسول صلع کے بعد واجب، أب الله تعالى مح مكم مؤمة من طريق من حارى فوات مين ووراب دل سفيسة ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رائے پراچھے اوز میک جیلن سے ایکے بڑھیں اوروہ خدائے دین کی یا سداری کریں۔ تمام بیا بمبرا ورمیشوا یان تی خدائے عز وجل کی توفق سے پوری طرح بسره مغد ہں - اللہ فعرانیا مجلیا ہوا خزام د دانش مکنون ) کے روانے پاک آئم پر کھول دیے ہیں۔ جبکہ دو مرول کو اس سے محروم کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے پاک امام کی عقل و والش پورے جہاد کے تمام مردول کی عقل و دانش ہے زیادہ اور بلند ترین ہے۔ چنانچہ خدائے تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں آیا وہ جن کی صراط متقیم پر رہنمائی کی گئی ہے کے وجود کو انسانوں کی ہدایت کے لیے وسیلہ بنانا شائستہ تر ہے یاکہ ان کی پیروی کے جائے۔ جو حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہیں مگر جس دم آپ اس حقیقت کی نعمت سے فیض یاب مول تو اس حقیقت کے بارہ میں آپ کا اپنا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھریاک امام نے فرمایا وہ خوش نصيب جو حكمت كى نعمت اور تمام اشياء كى اصل حقيقت سے باخر موجا آ ب بلا شک و شبہ اے خیر کثیر عطا ہوتی ہے۔

اور طالوت کے بارے میں فرمایا اے آپ سب کے اوپر اللہ تعالی نے حاکم مقرر کیا۔ اور اے جسماتی صحت اور عقل و دانش سے سرفراز فرمایا۔ اور وہ جس سمی کو بھی ارادہ فرما تا ہے سلطنت بخش دیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کشادگی دینے والا اور دانا ہے۔

اور الله نے اپنے پنیبر کو مخاطب کرکے فرمایا۔ "تیرے اوپر اللہ تعالی کی سبخش کے اندازہ بے حساب ہے پھریاک رسول صلع کے خاندان کے پیٹوایان حق کے بارے میں فرمایا۔ ایبا نمیں ہے۔ بلکہ لوگ اس عظمت و برتری سے جو انہیں ہم نے بخشی ب ان ے صد کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے خاندان کو کتاب مکمل وانائی اور ب بایاں بزرگ میں نے بخش وی ہے۔ اس وجہ سے کافی لوگ ان پر ایمان لائے اور دوسرے ان یر ایمان نہ لائے۔ اور میں وہ بد بخت ہیں جو دوزخ میں جلیں گے اور دورن جی ان کی مقررہ جگہ ہے۔ جس وقت پاک رب جلیل اینے بندول میں سے ایک کو كاروبار عالم كى انجام وى كے ليے چن ليتا ہے تو وہ ان تمام كاموں كے سرانجام دينے كے ليے اس كے ول كو وسعت بخشا ہے اور اس كے ول سے حكمت كے چشے جارى كرنا ب - حقيقت و دانش اس ير الهام فرمانا ب ناكه لوگول كيسوالول كيجواب شي تنكه-اور پاک امام ایسامعصوم فرو ہے جو اصولی طور بر گناہ کی پیروی نمیں کرآ۔ کیونکہ آئید اللي جر طرف سے اس كى مدوكار اابت ہوتى ہے۔ اور منجاب الله اسے توفيق كامل عطا ہوتی ہے۔ یاک امام کو خدائے ذوالجلال کی راہ میں کمال کی ثابت قدی اور استواری عطا ہوتی ہے۔ اور آپ کا دامن تبھی بھی سنی وقت بھی خطا و لغزش ہے آلودہ نہیں يو يا تا\_

نالائق موتا ہے۔ یمال مک کموہ لوگ اسے سرکار امام زمان علیہ السلام پر جو کہ تمام شراط کے جامع ہیں برتری دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ صحیح راستے سے بھنک گئے ہیں۔ کتاب خدا کو ایسے لوگوں کے مقرر کردہ امام جن کو اس کے حقائق پر کوئی خبر نہیں ہوتی پس پشت ڈال ویتے ہیں۔ حالا نکہ کتاب خدا ہر ممراہ کے لیے رہنما و رہبر ہے اور سے ہر درد کی دوا ہے۔ ان کی نظروں میں کتاب خدا بے اعتبار بن جاتا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال نے ای لیے ان کی سرزنش میں فرمایا ہے۔ "اس مخص سے زیادہ مراہ کون ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالی کی رہنمائی کی بالکل پرواہ ہی نہ كرے۔ ايسے لوگ ظالم اور ستم كر ہیں۔ اور خدائے عزو جل ظالموں كى ہدايت و رہبری نہیں فرمایا۔ پاک رب نے ان امرادوں کے بارے میں اپنے نیک مقام سے بیہ ارشاد فرمایا۔ "مید کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ اوریہ کیسے کم عقلی اور بے و تعتی کے کام کرتے ہیں۔" اور پھر فرمایا خدائے عزوجل اور تمام نیک مومن ایسے افراد کو ناپند كرتے ہيں اور چونك بيد صرف اپنے آپ كو جائنے والے اور بدكروار لوگ ہيں اس ليے يرود گار عالم نے ان كے دلوں ير مركا دى ب-

پاک امام کی صفات: ابن فضال روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن موئی الرضا علیہ السلام نے قربایاکہا می اعلی نشانیوں کا مالک ہوتا ہے۔ پاک امام عقلند و دانا ترین استوار ترین (بالکل سیدها) ہر قتم کی منافقت اور دوغلے پن سے مبرا۔ باکفایت ترین (سب کے لیے کافی) پر بیزگار ترین برو بار ترین انتائی کئی اور پارسا ترین انسان ہوتا ہے۔

جس وقت کہ پاک امام پیدا ہو آ ہے وہ تمام آلودگیوں سے پاک اور ختنہ شدہ ہو آ ہے۔ پاک امام اپنے سر مبارک کے پیچھے سے بھی اپنے سامنے کی آٹھوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان کا سامیہ نہیں ہو آ۔ جس وقت پاک امام والدہ محترمہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنا وایاں ہاتھ زمین پر مارتے ہیں اور یوں اللہ تعالی کی میکائی اور توفیموں کے

رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔

پاک امام کو احتلام ضیں ہو تا۔ ان کی آگھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جو انوار حق کی جی اعتمام سیس ہو تا۔ ان کی آگھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جو انوار حق کی جی گاہ ہو تاہے بیدار رہتا ہے۔ وہ فرشتوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ پاک رسول صلح کا زرّہ آپ کے جسم مبارک پر فٹ آتا ہے۔ آپ کا بول و براز نظر نہیں آ سکتا۔ کیونکہ زمین کی یہ ویوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ لیعنی پاک امام کے بول و براز کو اپنے اندر فورا فائب کر دے۔

پاک امام خدائے عزوجل کے علاوہ تمام مخلوق کا امام ہوتا ہے۔ وہ انسانوں پر انکے والدین سے زیادہ مریان ہوتا ہے۔ وہ خدائے عزوجل کے سامنے کمال فروتنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کے راہتے ہیں مسلسل محنت ومشفت کرتے ہیں۔ اور ایک لحد کے لیے بھی رکتے نہیں۔ تمام انسانوں کو خاص کر اچھے لوگوں کو برے کاموں سے باز رکھتے ہیں۔ امام کی وعا مستجاب ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سخت پھرکے دو محکوے ہونے کی دعا بھی مانکیں تو وہ دو محکوے ہوجاتا ہے۔ پاک پیغیر کا اسلحہ اور آنخضرت کی دوالفقار" اس وقت اور ہروقت امام زمان کے قبضہ اور ورشر ہیں ہے۔

جفرو جامعہ: وہ محیفہ پاک امام کے اختیار میں ہے جس میں تا روز قیامت آپ کے شیعوں اور دشمنوں کے نام درج ہیں اور یہ جامعہ آپ کے مبارک ہاتھ میں موجود

جامعہ وہ صحیفہ ہے جس کا طول سر ہاتھ لہا ہے۔ جس میں تمام انسانوں کے مشکلات اور سائل درج ہیں۔ جفر اکبر و اصغر بھی آپ کے اختیار میں ہیں۔ ایک بھیر اور بحری کی کھال پر سارے اسائے جفر درج ہیں جس میں جملہ علوم دین و دائش جمع کئے گئے ہیں۔ یماں تک کہ اگر کسی کے بدن پر پورا یا نصف خراش بھی آنا ہو اس کا اندراج بھی آئ میں کیا گیا ہے۔مصحف حضرت فاطمہ علیہ السلام بھی پاک امام کے قبضہ

امام وروح القدس: ووسرى حديث ميس آپ نے فرمايا۔ "روح القدس پاك امام كى

مدد كرتے ہيں اور ان كے اور خدا كے ماہين ايك عمودى نور پيدا ہوتا ہے جس كے سبب پاك امام بندول كے كامول اور ان كى مشكلات كو قريب سے ديكھ ليتے ہيں۔ اور اس سبب پاك امام بندول كے كامول اور ان كى مشكلات كو قريب سے ديكھ ليتے ہيں۔ اس سے باخبر ہو جاتے ہيں اور جس وقت يہ عمودى نور ظاہر ہوتا ہے پاك امام پر سارے حقائق ظاہر ہو جاتے ہيں۔ اور جب خدائے عزوجل كے تحم كے مطابق ہي عمودى نور آپ كى آئحول كے سامنے سے خائب ہو جاتا ہے ، جو كچھ اللہ چاہتا ہے عمودى نور آپ كى آئجول كے سامنے سے خائب ہو جاتا ہے ، جو كچھ اللہ چاہتا ہے باك امام اس سے باخبر ہو جاتا ہے اور جس پر اللہ كى رضا نہيں ہوتى وہ چيز پردہ اختا ميں ركھ دى جاتى ہے۔

پاک امام کی پیدائش اور حالات: پاک امام دو سرے انمانوں کی طرح والدہ محترمہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے دو سرے انمانوں کی طرح بال ہے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تخدرست بھی ہوتا ہے اور بیار بھی۔ وہ کھاتا بھی ہے اور بیتا بھی ہے۔ بول و براز بھی دو سرے انمانوں کی طرح ہے۔ پاک امام کے ساتھی بھی ہیں۔ آپ سوتے ہیں لیکن سہو و فراموشی آپ کی طبعیت پر اثر انداز نمیں ہوتی۔ آپ فوش ہوتے ہیں اور خلگین بھی ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں اور ہنتے ہیں۔ زندگی پاتے ہیں اور موت کا جام بھی پیتے ہیں۔ اور مرف کے بعد آپ کا جم مبارک قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ انھیں گے بھی اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و اور روز محشر آپ سوال و جواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالی کی خصوصی امداد اور لطف و باہر لاتے ہیں۔

پاک امام کی مخصوص صفتیں: پاک امام کی عظمت و بزرگ کی دلیل پاک رب کی جانب سے عطا کروہ دو مخصوص صفات ہیں۔ نمبراعلم۔ نمبرا استجاب دعا (تبولیت دعا) آپ مستقبل میں چیش آنے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں۔ اور اس قدر پیش گوئی آپ کو اپنے والد دادا اور سرکار رسول خدا صلح صلوات اللہ علیہ الجمعین سے میراث میں ملی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں آنخضرت نے جبرائیل امین کے ذریعے پاک

پروردگار عالم سے وعدہ لیا تھا کیونکہ اسرار و رموز سربستہ جمال ماسوا سب اللہ تعالی کے افقیار میں ہیں۔ تمام المان پاک و پاک دامن جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب المامت پر فائز ہوئے 'نے شمادت کا بلند وبرتزمتر بابایان پررگوں نمیں سے دو جنیاں ایس ہیں جو تموار سے شہید ہو کیں۔ ایک مولائے کا تنات علی مرتفے علیہ السلام اور دوسرے حضرت سید الشداء المام حسین علیہ السلام جبکہ دوسرے آئمہ اطهار زہرخورانی سے شہید ہوئے۔

مرحوم فقیص دانشند الحاج مرزا حبیب فراسانی کے مندرجہ ذیل اشعار پرید مبارک باب محیل کو پنچا ہے۔

یا سرکار امام رضا علیہ السلام !۔ السلام علیم! ہم آپ کی اس مبارک ورگاہ پر گدائی کا کار لئے آئے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں حقیر بندہ بن کر آئے ہیں۔ ہم خدا دل مروں پر گناہوں کا بوجھ لادے شکتہ پا اور معیبت میں گرفتار جان لے کے آئے ہیں۔ ہم اس دریائے رحمت کی طرف سے بیدست و پا ان پنچے ہیں۔ اس خاک ایک پر باوشابان وقت اپنی پیشانیاں رگزتے پھرتے ہیں۔ ہم گداگر بھی جبہ سائی کی خاطر سجدہ رہز ہونے آئے ہیں۔ ہم گداگر بھی جبہ سائی کی خاطر سجدہ رہز ہونے آئے ہیں۔ آپ کی شامل سحدہ رہز ہونے آئے ہیں۔ آپ کی شامل ہوں کی مٹی میرے لیے مرہم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں اس مرہم کے حصول کی خاطر بیاں آیا ہوں۔

جس ممی نے بھی اس دروازے کی خاک پر اپنی پیشانی رکڑ لی اس کی حاجت پوری ہوگئے۔ میں بھی اس لیے پرامید ہو کر اپنی حاجت روائی کے لیے آیا ہوں۔

آپ نے ہم بے نواؤں سے مصیبت کی گھڑیوں میں امداد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں برا بے نوا اور درماندہ ہو کر آپ سے مدد مائلے آیا ہوں۔

جیے کہ آپ نے فرمایا تھاکہ ہر تقصیر و عصیاں و خطا کے سرزد ہونے پر میرے پاس آیئے میں معانی مانگنے آن پہنچا ہوں۔

جیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گذشتہ گناہوں سے ورگذر فرمائیں گے۔ ای لیے میں اپنا سر آپ کی بارگاہ کی خاک پر رگڑ رگڑ کروست بستہ معانی مانگنے آیا ہوں۔ بندہ کے لیے سوائے خدائے عزوجل کی بارگاہ میں حاضری دینے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ چونکہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے میں اس لیے آپ کے دریر حاضر ہوا ہوں۔

میں روز ازل سے تیرے لطف و کرم کا امیدوار تھا اور ابد تک میں تیرے اس مبارک قول پر عمل کرتار سول گاچی میں آپ نے فرمایا ہے کہ " اپنی امید کو قطع نہ کرو اور نا امید نہ ہونا۔" میں تیرے در پر عاضر ہوا ہوں۔ میری مدد فرمایے اور میری تمام مشکلات دور کر دیجئے۔

#### امامت کی ولیل

یزید بن سلیط زیدی سے روایت ہے کہ میں کے کے راستے میں حضرت ابی عبداللہ الم جعفر علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا۔ اس وقت میرے ساتھ پورا قافلہ تھا ہم نے پاک امام کی خدمت میں عرض کیا ہمارے مال باپ آپ پر فدا ہوں اے ہمارے پاک وامن پیٹوایان محرم! کی کو بھی مرنے سے مفر نہیں۔ ہم سب انسانوں نے ایک بار باری باری موت کا پالہ ضرور نوش کرنا ہے۔ فرمایے آپ کے بعد آپ کا جائشین کون ہو گا؟

حضرت نے فرمایا ارے میرا یہ فرزند- موی ابن جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور
پھر فرمایا- یہ موی ابن جعفر آپ کا بزرگ اور سید و سردار ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو
دانش' حکمت' فنم و سخاوت' معرفت اور حق پچانے کی قوت سے نوازا ہے۔ یی وجہ
ہے کہ جب دو بندول میں کمی دینی مسئلے پر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آپ ان کے
درمیان صبح فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔ ہمایوں کے بارے میں میرا یہ بیٹا نیک خو ہے
درمیان صبح فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔ ہمایوں کے بارے میں میرا یہ بیٹا نیک خو ہے
دہ خدائے عزوجل کے علم کے دردازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دوسرا وصف امام
کا یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اوصاف میں ممتاز ہے۔

میں نے پھر عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں وہ مماز وصفایام کونسا ہے؟ فرمانے لکے خدائے ذوالجلال نے پاک امام کے مبارک بشت میں سے بیت کا پناہ گاہ ' مدو گار' فریاد سینجینے والا' اور پاک رسول کے گھرانے کے والش و نور و قدم و علم کے لیے بمترین فرزند اور ان کا بمترین تکہبان پیدا کیا جن کے وسلے سے خدائے عزوجل خون انساب مومنین کی حفاظت کرتا ہے۔ اورانہیں باہمی مودت و محبت عطا کرتا ہے۔ اور یاک امام کے ویلے سے جملہ براگندگیوں کو دور فرمانا ہے۔ پاک امام کے وسلے سے بت برے اختلافات کے شکاف یر کئے جاتے میں اور اختلافات ج سے محو کھٹے جاتے ہیں۔ وہ نگوں کی سریوشی کرتا ہے اور بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا دیتا ہے اور ان کے دلوں سے خوف و وہشت کو دور کرتا ہے پاک امام کے وجود کے واسطے سے اللہ تعالی بارش نازل فرما تا ہے۔ اللہ تعالی کے بندے آپ سے مشورے کرتے ہیں۔ پاک امام بمترین جوان اور بڑھایے میں بمترین بوڑھے ہیں۔ آپ کا خاندان آیکی عظمتوں کی خوش خبری آپ کے بالغ ' ہونے سے پہلے دیتا ہے۔ آپ کا کہا براز حکمت اور آپ ں خاموشی وانش ہے۔ آپ لوگوں کے اختلافات کو روشن اور ظاہر کرتے ہیں۔ بیزید بن سليط نے كماك اس ير ميرے والد بزرگوار نے عرض كيا۔ يا امام- ميرے مال باپ آپ بر فدا ہوں کیا پاک امام بیتے بھی رکھتا ہے۔

جواب ملا۔ بالکل رکھتا ہے اور پھر آپ نے سکوت انھیار کیا۔

یزید بن سلیط کہتا ہے کافی عرصہ گزرنے کے بعد مجھے حضرت الی الحن موی این جعفر کا ویدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میرا ول جاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح مجھے اپنے بارے میں کچھ خبریں دیجئے۔ حضرت نے جواباً فرمایا۔ میرے اباکا زمانہ اس زمانے سے مختلف تھا۔

یزید نے عرض کیا جو کوئی بھی سے چاہ کہ آپ کے راز کو آشکارا کردے اس پر اللہ تعالی کی بے شار لعنت برے۔ بزید کہنا ہے کہ حضرت مسکرائے۔ اور فرایا۔ اے عمارہ! تجھے خبر دیتا ہوں کہ میں اپنے گھرے باہر آ چکا ،وں۔ اور ظاہری صورت میں اینے تمام فرزندوں کو وصیت کرچکا ہوں اور ان تمام کو اپنے فرزند علی کے شریک قرار وے چکا مول جبکہ باطن میں صرف اپنے بیٹے علی کو وصی اور جائشین قرار دے چکا ہوں۔ پاک رسول خدا صلع کا خواب میں دیدار کر بیکا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی مرتفنی آپ کے ہمراہ تھے۔ آخضرت صلع نے اپنے پاس شمشیر (تلوار) الگوشی عصا كتاب اور عمامه ركها بوا تها- بين في عرض كيا "ات رسول خدا صلح يدكيا بين؟" فرمایا "عمامہ (بگڑی) خدائے عزوجل کی سلطنت ہے۔ شمشیر خدائے عزوجل کی عزت ب اور کتاب خدائ عزوجل کا نور ہے عصا خدائے عزوجل کی قدرت اور قوت ہے۔ اور انگو تھی ان تمام صفات کی مالک ہے جو کہ پاک پروردگار کے لیے اب تک بیان کی گئی ہیں۔" پھر فرمایا امامت ای کے بعد آپ کے بیٹے علی کو ملے گا۔ یزید بن سلیط کتا ہے کہ آخضرت نے فرمایا میں نے تسارے سامنے جو باتیں کی ہی بیہ سب امانت کے طور پر رکھو۔ بیہ اسرار کسی کو بھی افشاء نہ کرنا مگر اس عقلند کو جس كى ايمان كى وجه سے اللہ تعالى نے اسے آزما ليا ہے۔ خدائے عزوجل كے سامنے کفران نعمت نہ کیا کرو۔ اگر اس بارے میں تجھ سے کسی نے گواہی مانگی تو کہہ دو کہ الله تعالى نے ايبا فرمايا۔ "الله تعالى منهيس تھم ديتا ہے كه تم امانتيں ان كے اہل كى طرف لومًا دو-" أن الله يا من كم أن توء دو ألا ما نات الى أهلها" أور خداك عزوجل نے ساتھ سے بھی فرایا ہے و من اظلم ممن کتم شمنھا دہ عندہ من الله اور اس سے ظالم دو سرا کون ہو گا جو خدا کی دی ہوئی امانت کو چھیائے میں نے پھر عرض کیا۔ "خدا کی فتم اییا ہرگز نہیں ہو گا۔" بزید بن سلیط کتا ہے کہ حضرت ابوالحن نے فرمایا عالم خواب میں حضرت رسول مقبول صلع نے میرے بیٹے علی کی تعریف کی اور فرمایا تیرا بیٹا علی نور خدا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی قہم و فراست سے وہ سنتا ہے۔ اور وہ حکمت سے بات کرتا ہے۔ وہ مجھی غلطی نہیں کرتا۔ وہ وانا ہے۔ نادان شیں وہ حکمت و دانش سے پر ہے لیکن تم اس سے بہت ملتے جلتے ہو۔ وہ الیم ہتی ہے جس کی مثل دو سرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب تم سفرے واپس لوٹو تو اپنے کاموں کی اصلاح کو۔ اور اس بات کے لیے تیار رہو کہ ان سے جدا ہو جاؤ گے اور ان کے غیروں کی قربت میں چلے جاؤ گے۔ اپنے تمام فرزندوں کو جمع کر لو۔ اور خدا کو ان پر گواہ کر لو۔ کیونکہ شمادت اور گواہی کے لیے خدا کافی ہے۔

پھر فرمایا اے بزید بن سلیط میں اس سال حیات و زندگی کو سلام کرتے ہوئے کہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا علی جناب علی ابن طالب علیہ السلام اور جناب علی ابن الحسین علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو قدم و دانائی نظراور نیک خوئی سب سے پہلے السلام کا ہم نام ہے۔ ہارون کے گزر جانے کے بعد جار سال تک وہ بات کرنے پر مامور نسیں۔ ان چار سالوں کے گزر جانے کے بعد جو چاہو ان سے پوچھ لو وہ تہیں سب سے سے ان چار سالوں کے گزر جانے کے بعد جو چاہو ان سے پوچھ لو وہ تہیں سب

امامت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام: آپ کی امامت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ علی بن یقطین نے فرمایا میں ایک دن حضرت ابی الحن موسی بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ اس وقت علی ابن موسی الرضا بھی وہاں موجود تھا۔ پاک فام موسی بن جعفر نے فرمایا۔ "اے علی بن یقطین "یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹوں میں سب سے بڑا ہے۔ میں نے اپنی کئیت اسے بخش دی سے یعلی بن یقطین کہتا ہے میں سب سے بڑا ہے۔ میں نے اپنی کئیت اسے بخش دی سے یعلی بن یقطین کہتا ہے جب یہ خبر ہشام بن سالم کے پاس کپنی اس نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا اور کھا جب یہ خبر ہشام بن سالم کے پاس کپنی اس نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا اور کھا تحضرت جناب موسی ابن جعفو نے حبیس اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔

## بربانطمت

آنخضرت کی امامت کے اثبات کی دوسری ولیل ہے ہے کہ محر بن سنان سے روایت ہے کہ آخضرت کی امامت کے اثبات کی خدمت میں کہ آپ کے عسوا ق جانے سے ایک سال قبل میں جناب الی الحن کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ آپ کا بیٹا علی بھی آپ کے پاس

موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے مجھ میں نے عرض کیا۔ لبیک۔ بی حاضر۔ بہت جلد اس سال مجھے سنر کرنا پڑے گا۔ میرے اس سفرسے آپ پریشان نہ ہوں اس کے بعد آپ خاموش ہوئے۔ اور اپنے وست مبارک کو زمین پرمارا اور فکر مند ہوئے جس کے بعد انہوں نے سرکو بلند کیا اور فرمایا۔

خدائے عروجل ظالموں کو عمراہ کرتا ہے اور پھر جو پچھ وہ چاہتا ہے ان ظالموں کے ساتھ کرتا ہے ہیں نے عرض کیا "میں آپ پر قربان جاؤں ان الفاظ کے قربائے کا سبب کیا ہے ہمخوانے گئے جو کوئی بھی ظلم کرتا ہے میرے اس فرزند میراور میرے بعد ان کے حق امامت سے انکار کرتا ہے۔ وہ بالکل اس مخص کی مانند ہے جس نے میرے جد انجد جناب علی ابن طالب کے حق امامت کے ساتھ ظلم کیا اور حضور پرنور سرکار وو مالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کی المانت سے انکار کیا۔ مجمد بن سان کہتا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کی المانت سے انکار کیا۔ مجمد بن سان کہتا ہے کہ آنحضرت کی اس گفتگو ہے جھے پر بیہ حقیقت کھل گئی کہ آپ مجھے اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اور جمیں اپنے بیٹے علی کی طرف راجنمائی کے لیے ان کے وصی برحق ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ ہیں نے عرض کی۔ اللہ کی فتم اگرا سی قت میں زعمہ رہا تو میں ان کے حق کو لوگوں سے ضرور تسلیم کرواؤں گا۔ اور ان کی امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو تکہ وہ آپ کے بعد پوری مخلوق ضا پرجیت خدا ہے۔ امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو تکہ وہ آپ کے بعد پوری مخلوق ضا پرجیت خدا ہے۔ امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو تکہ وہ آپ کے بعد پوری مخلوق ضا پرجیت خدا ہے۔ امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو تکہ وہ آپ کے بعد پوری مخلوق ضا پرجیت خدا ہے۔ امامت حقہ پر گوائی دوں گا۔ کو تکہ وہ تا ہے۔

حضرت نے فرمایا اے محد اللہ تعالی تمہاری عمر طولائی کرے۔ ناکہ تم ان کی امامت پر اوگوں کو دعوت دو میں نے عرض کیا ان کا جائشین کون ہے۔ فرمایا "ان کا بیٹا محمد" میں نے عرض کیا پس میری ڈیوٹی امامت حقہ کے سامنے سرتشلیم خم کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب میں میں نے ایسا ہی پایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میرے شعبوں میں اس بجل سے بھی زیادہ روشن و نورانی ہو جو شب آب تاریک کو روشن کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے محمہ بن سان جس طرح منصل میرا انہی (دوست و غم خوار) تھا اور میرے لیے راحت و آرام کا باعث طرح منصل میرا انہی (دوست و غم خوار) تھا اور میرے لیے راحت و آرام کا باعث

تھا تم میرے بیٹے رضا کے انیس اور اس کے مونس و غم خوار ہو۔ جنم کی آگ پر سے بات حرام ہے کہ حمیس گیر لے۔"

ہشام نے کیا کما؟ : انخضرت کی امامت کی دو سری دلیل یہ ہے۔ حیین بن قیم نے روابیت کی ہے کہ میں ہشام بن کا بن بقطین تیوں بغداد میں تھے۔ علی بن بقطین خوں بغداد میں تھے۔ علی بن بقطین نے فرایا کہ میں اللہ تعالی کے پاک و پاکیزہ اور شائستہ بندے جناب حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ کہ اچانک آپ کا بیٹا حضرت رضا علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آیا۔ حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کرکے فرایا۔ اے علی میرا یہ بیٹا سب سے براا ہے میں نے اپنی کنیت ان کو بخش دی ہے۔ یہ من کر بشام نے اپنی بیٹائی پر ہاتھ مارا اور کما وائے ہو تم پر آخضرت نے کیا فرمایا۔ علی بن لیقطین نے کہا کم خدائے عزوجل کے قتم کھا کر کمتا ہوں کہ آخضرت کے کیا فرمایا۔ فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے میں نے آخضرت کو یہ فرمایت فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے میں نے آخضرت کو یہ فرمایت بعدمیر ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام امام وقت ہوں گے۔

پاک امام کیا فرماتے ہیں؟ : آپ کے واقف کار اور دوستوں کا ایک گروہ جو علی بن ابی حزہ محمد بن اسحق میں عران اور حسین مکاری پر مشتل تھا پاک امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ علی ابن ابی حزہ نے عرض کیا میں قربان جاؤں۔ ہمیں بتلا دیجے کہ آپ کے والد محترم کو کیا واقعہ پیش آیا۔ امام نے جوابا "فرمایا۔ "میرے والد محترم کا وصال ہو گیا علی ابن حزہ نے عرض کیا پس امامت کا منصب کے خفل ہو گیا۔ یاک امام نے فرمایا۔ وہ میری جمانب یہ

علی بن ابی حمزہ نے عرض کیا۔ "آپ ایس بات فرما رہے ہیں جو آپ کے بزرگوار اجداد جناب علی ابن طالب سے لے کر موسی بن جعفر تک کسی نے شیں فرمائی پاک امام نے فرمایا لیکن میرے اجداد نیس سے بهترین اور ان سب سے برتر جناب رسول خدا صلع نے بھی میری بی طرح فرمایا تھا۔ علی بن حزہ نے کما آیا آپ کو ان کے بارے میں اپنے اوپر ترس نہیں آیا؟ جواب میں
پاک امام نے فرمایا۔ "میں کیوں اُن سے ڈروں میں نے تو ان کی مدد کی ہے۔" پاک
رسول صلح نے ابواہب کو سرزنش کی۔ رسول خدا صلح نے فرمایا۔ "آگر تہماری
طرف سے مجھے کوئی تکلیف پنچی۔ تو میں جھوٹا ہوں گا۔" پنچیراسلام صلح کی بیہ بات
پہلا مجزہ تھا جس نے ہر متم کی شک کو ختم کر ڈالا اور اسی طرح سے میری بات کو سن
کر بھی آپ کے جملہ شکوک دور ہونے چاہیں۔ اگر بارون سے مجھے کوئی تکلیف پنچی

حسین بن مران کتا ہے۔ بو کوھ ہم چاہتے تھے آپ نے مجزے اور دلیل کے ساتھ

بیان فرہا دیا۔ کیا آپ اس امر کو بغیر ہمیں نبعت دیے لوگوں پر ظاہر فرہا دیں گ۔

پاک امام نے فرمایا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ہارون کے پاس چلا جاؤن اور اس سے

یہ کمہ دوں کہ میں امام وقت ہوں۔ جمیں اس سے کیا سروکار؟ پاک رسول صلحم کا

رویہ تو ابتدائے اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے صرف اپنے

اہل خانہ اور اپنے دوستوں پر اینی نبوت کو ظاہر فرمایا۔ یعنی ان کے سامنے جن پر

انسیں اعتاد تھا۔ تم میرے اجداد کی امامت کی گوائی دیتے ہو۔ اور ان کو مانے بھی ہو

اور کہتے ہو کہ موی بن جعفر زندہ ہیں اور علی بن موی الرضا تقیہ کر رہے ہیں اور پھر

کوتے ہو کہ میرا والد بزرگوار ونیا سے رحلت فرماگیا ہے؟ میں تم سے تقیہ نہیں کر تما

ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میں امام وقت ہوں۔ میں اپنے والد بزرگوار کے امر میں تم

تقیہ کیے کر سکتا ہوں اور میں یہ نہیں کتا کہ وہ زندہ ہیں۔ (پرتوی زندگانی امام

ہشم صفحہ اساء)

حضرت موی ابن جعفر کی وصیت اور سفارش: ابراہیم بن عبداللہ جعفری نے اپنے خاندان کے لوگوں کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ جناب ابی ابراہیم موی بن جعفرعلیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنے کی وصیت کی۔ جس پر آپ نے اس کے خاندان کے مندرجہ ذیل افراد کو شاہد اور گواہ مقرکیا۔ اسحق بن جعفرین محمد

ابراهیم بن محد جعفری معفر بن صالح معوید بن جعفری مجی بن حسین بن زید محد بن عمران الانصاري محمد بن حارث الانصاري يزيد بن سليط انصاري محمد بن جعفر السلمی جس وقت آپ نے اس گروہ کو گواہ بنایا۔ اپنی سفارش اور وصیت یر۔ الخضرت في اور الله كا الله عندات واحد كه دوسراكوني خدا نيس اور الله كا دو سرا کوئی شریک وجود نمیں رکھتا اور پھر گواہی دی که حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وآلہ وسلم ای پروردگار کا بندہ اور اس کے رسول برحق ہیں۔ ای طرح قیامت کا دن صنعت ورائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں خدائے ذوالجلال لوگوں کو جو قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں جلا اٹھائے گا۔ عین ای طرح مرنے کے بعد زندگی حق ہے۔ حاب و كتاب بدلد اور تلافي حق ہے۔ اللہ تعالى كے سامنے كھرے بہوتا درست بيل ای عقیده پر زنده مول اور ای فکر پیمرون گاا دراسی مدید آئین بردوباره زنده مول گا-انشاء الله- میں اس رصیت پر جو میں نے لکھ دی اسس گروہ کو گواہ بنا ما ہوں۔ بیہ ميرے جد انجد امير المومنين إورا ما حسنُ الم حسين على بن لحسين محد بن على باقر ، جعفر بن محمد کی وصیت کا خلاصہ ہے۔ میں نے حرف ، حرف آپ حفرت کی وصیت لکھ والی اور ان سب کو اپنے بیٹے علی اور اپنے دو سرے بیژن کی جو کہ آئندہ میرے بعد آئیں گے کی سفارش کر دی۔ انشاء اللہ پس اگر میرے بیٹے علی نے ان سے محبت رکھی ہدایت دیئے میں اور ان کو اپنا دوست رکھا تو اس امر کا ان کو پورا پورا اختیار حاصل ہے جبکہ اس کے دوستوں کو اس کے اوپر فرمازوائی کا کوئی حق نہیں یا وراس کے علاوہ میں سفارش کریا مول اینے بچول کے اموال و صدقات کے بارے میں جو میں نے اپنے بعد ان کے ليے ترك ميں چھوڑے بيں اور اپنے بيوں كو ابرائيم و عباس و اساعيل و احمد اور ام احمد کی تحویل میں وے دیا ہے۔ جبک اینے مخدرات کے تمام امور کو اپنے بیٹے علی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ ماسوائے اس کے بھائیوں کے اور میں سے وصیت کرما ہوں کہ ميرے والد محرم كے صدقات كے مال كا ايك تمائى حصد وہ جمال چاہيں خرج كر كتے جس سمی کو بھی وہ چاہیں مال وے سکتے ہیں۔ جیسا میرے دل نے چاہا میں نے اس

کی اجازت دے دی - اور جو کھے میں نے اپنے اہل و عیال کے بالے میں کہا ہے اس کو جاری کر دیں۔ اور اگر وہ نہیں چاہتے تو نہ جاری کریں اور نیز جو کھی جو ہوں اسے فروفت کر کتے ہیں۔ صدقہ دے کتے ہیں مالوائے اس کے جس کی میں نے وصیت کر دی ہے۔ ان کو تمام اختیار حاصل ہے۔ میرے بیٹے علی کے پاس میری وصیت میں میرا تھم موجود ہے۔ اور میرے مال میرے اہل و عیال اور میرے بیٹوں کے بارے میں بھی میرا تھم میری وصیت میں موجود ہے۔ اگر اس کو پیند آئے تو صلاح و مشورہ کرنے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کا میں اگر اس کو پیند آئے تو صلاح و مشورہ کرنے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کا میں فردج کے اس وصیت نامے میں ذکر کیا ہے اور جن کے میں نے نام بھی اس میں ورج کے بیں اور اگر وہ نہیں چاہتا تو اے اختیار حاصل ہے کہ وہ انہیں باہر نکالے۔ کونکہ جی اس کی کورو نہیں کریں گے۔

یا علی الرضا! اگر آپ کا کوئی جمائی اپنی بمن کا رشتہ طے کرنا چاہ تو وہ بغیر آپ کی اجازت کے ایبا کرنے کا سی بہیں رکھتاہ اس ور توکوئی بھی اے کسی چیزے یاز رکھتا ہے یا اس اور اس چیز کے مابین مانع ہونے لگا ہے جن کا بین نے اپنی وصیت نامہ بیل ذکر اور یاد وہانی کرائی ہے منع کرنے والا وہ مخص خدا اور رسول پاک ہے ہے زار اور خدا اور رسول پاک سے بے زار اور خدا اور رسول پاک اس سے بے زار ہیں۔ اور ایسے مخص پر خدا کی لعنت برسی ہے اور اسے مخص پر خدا کی لعنت برسی ہے اور اسے مخص پر خدا کی لعنت برسی ہے اور خدا اور مومنان بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نیز بادشاہوں اور سلطانوں بیس سے بھی خدا اور مومنان بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نیز بادشاہوں اور سلطانوں بیس سے بھی کرتے ہیں۔ نیز بادشاہوں اور سلطانوں بیس سے بھی کرتے ہیں۔ کر استے میں حائل ہو جائیں ان چیزوں میں جو کہ ہیں نے اپنے بیٹے علی کے اختیار میں وے دکھے ہیں۔ میرے تمام بیٹوں کو چاہیے کہ جو مال میں نے اپنے بیٹے علی کے اختیار میں وے درکھے ہیں۔ میرے تمام بیٹوں کو چاہیے اور اگر وہ اے تھوڑا بتا کیں یا زیادہ فورا اس کی تصدیق کریں۔ کیونکہ وہ بچ بولنے والا ہور اگر وہ اے تھوڑا بتا کمی یا زیادہ فورا اس کی تصدیق کریں۔ کیونکہ وہ بچ بولنے والا ہے۔ کیونکہ میں سر بلندی طے میرے چھوٹے بیٹے اور ان کی مائیں ان میں ان میں ان میں جو بھی

میرے بیٹے کی منزل میں رہتی ہیں یاکہ تجاب اور اس کے وربانوں کے درمیان ہیں ان

ہرے بیٹے کی منزل میں رہتی ہیں ایک تجاب اور اس کے بارے میں وہ جو چاہ فیصلے کر سکتا

ہے۔ میری زندگی،اور میری حیات میں اور ان میں ہرا یک جو شوہر کے گھرچلی جائے۔
اس کو پھریہ جق نہیں کہ دوبارہ میرے عیال ہے آن طے۔ گر کہ میرا بیٹا اے واپسی
کی اجازت دیدے۔ میری بیٹیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ میرے بیٹوں کی پچو پھیاں یا کی
کی اجازت دیدے۔ میری بیٹیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ میرے بیٹو کی پچو پھیاں یا کی
میری بیٹیوں پر ان کو کوئی تسلط حاصل نہیں۔ گر کہ میرے بیٹے علی کے ساتھ مخورہ
کرکے اس کی رضا حاصل کرنے کے بعد ان کے رشتہ طے کرے۔ اگر کوئی اس کی
اجازت کے بغیر کوئی کام سرانجام دیتا ہے تو وہ اللہ اور پاک رسول صلح کی مخالفت
کرے گا اور اللہ ہے اس کی بادشاہی میں لاے گا۔ میرا بیٹا دو سروں کے مقابلے میں
اپنی اور قوم کی بہو بیٹیوں سے زیادہ واقف اور آشنا ہے۔ اگر وہ کسی کا رشتہ طے کرنا
چاہ تو وہ ٹھیک کرتا ہے اگر کسی کے لیے رشتہ کی اجازت نہیں دیتا تو چاہیے سے
اپیا رشتہ بڑک کردیا جائے۔

اور میں نے اپنے عزیز و اقارب اپنے الل و عیال اور اپنے بیٹوں کے بارے میں جو کچھ بھی وصیت کرتا ہوں اور خدائے جو کچھ بھی وصیت کرتا ہوں اور خدائے عزوجل کو ان پر گواہ مقرر کرتا ہوں۔ کوئی بھی یہ حق نمیں رکھتا کہ وہ میرے وصیت کی خلا فسے ورزی کرے۔ نیز وہ اس وصیت نامے کے اختشار کا حق بھی نمیں رکھتا۔

اور میہ وصیت بالکل ای طرز کی ہے جس کی بیس یاد آوری کر رہا ہوں۔ جو کوئی بھی بدی یا برائی کرتا ہے اس کا انجام خود اس کے اپنے سر ہو گا اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا پھل بھی اسے ضرور ملے گا۔

اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا کسی طرح بھی جائز نسیں۔ اور کسی کو بیہ حق نسیں پہنچتا کہ وہ میری تحریر کو رو کرے جس پر میں نے اپنا مر ثبت کر دیا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف سے اس پر ہزار ہزار لعنت برسے گی۔ جو میرے وصیت نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گایا اسے بھاڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مومنوں کے ایک گروہ نے اور خود حضرت موی ابن جعفر اور ان کے گواہوں نے وصیت نامے پر اپنے وستحظ کیے۔

عبدالله جعفری روایت کرتے ہیں کہ عباس بن موسی بن جعفرنے عمران قاضی طلحی کے بیٹے ہے کہا اس وصیت نلھے کے آخر میں ہمارے لیے در و گوہر کا ایک فزانہ چھیا ہے اگرچہ مارا یہ خیال ہے کہ مارے والد بزرگوار نے اپنا سب کھے مارے بھائی علی کے حوالے کیا اور ہم سب کو ان کے ماتحت کر دیا۔ ابراہیم بن محمد جعفری مید سن کر وہاں سے اٹھا اور اسے گالی دی۔ اس کے بعد اس کا چیا اسحاق بن جعفر بلند ہوا اس نے بھی ایا کیا جس کے بعد عباس نے قاضی سے کہاکہ "خدائے عزوجل آپ کی اصلاح کرے" محبت نامہ کو لے جاؤ اور اس کا آخری صفحہ پڑھ لو۔ قاضی نے جواب دیا۔ میں سے کام نہیں کروں گا۔ کیونکہ میرے اوپر میرے والد محرم کی لعنت آ ہوے گ۔ عباس بن موی بن جعفرنے کما "میں خود اس محبت نامے کولے جاتا ہول" قاضی نے جواب دیا "دختہیں میہ کام جچّا نہیں۔" پھرعباس محبت نامہ لے گیا ارو اس کو اجاتک نظر آیا کہ وصیت نامے سے ان کے نام خارج میں اور سے تمام مسودہ حضرت على بن موى الرضاعليه السلام كے ساتھ مربوط ہے۔ اور اس كے بعد ويكھاكه ان ب کو اپنے فرزند ارجمند علی کی ولایت میں واعل کیا ہے جاہے وہ ایسا چاہیں یا نہ چاہیں اور ان تمام کے تمام کو ایک میتم کی طرح علی بے دامن میں ڈال دیا اور انہیں صدقہ کے حدود سے خارج کر دیا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی بن موی اپنے بھائی عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بید دستاویز قبول کرنے میں جس چیزنے مجبور۔ کیا۔ آپ کے ذھے وہ قرضے تھے جو آپ کی گردن پر جیں-

اے سعد! این تمام قرضے میرے ذمد لگا دو میں مت ختم ہونے تک وہ اوا کر دول گا

رسیدیں لے لوکہ تم بری الذمہ ہو گئے اور قرض تم سے وصول ہو گیا۔

میں اللہ تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ وابطنی قرابتداری اور نیکی کو ایسے ہی ترک نہیں کوں گا جیسے کہ میں رات کو دن اور دن کورات کرتا ہوں۔ اور عبتک میں روئے زمین پر راستہ چاتا ہوں (لینی زندہ ہوں) آپ جو بھی چاہتے ہیں فرمایا کیجئے۔

میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ بھائی چارے اور نیکی کو بھی ترک نہیں کروں گا۔ عباس فی انشاء اللہ آپ کے ساتھ بھائی چارے اور نیکی کو بھی ترک نہیں کروں گا۔ عباس کے جواب دیا کہ آپ ہمیں زیادہ مال عطا نہیں کرتے۔ آپ کے پاس تو ہارا مال جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہے حضرت نے فرمایا ہو آپ کا ول چاہے کہیے میں آپ کی عرب کو اپنی عرب بھیتا ہوں۔ (ضدایا ان کے معاملت کی اصلاح فرما اور میں آپ کی عرب کو اپنی اطاعت کی اصلاح نے اور میں ان کی اصلاح سے سبتی لیں۔ اور شیطان کو ہم سے اور دوسروں کو توفیق دے کہ وہ ان کی اصلاح سے سبتی لیں۔ اور شیطان کو ہم سے اور ان کی اصلاح سے میتی لیں۔ اور شیطان کو ہم سے اور ان سے دور فرما۔ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق نے اے پروردگارا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان سے دور فرما۔ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق نے اے پروردگارا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان سے دور فرما۔ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق نے اے پروردگارا میں جو کچھ کہ رہا ہوں ان کی دیان سے عارف و آگاہ ہوں ان کی دیان سے عارف و آگاہ ہوں میرے نزدیک کوئی فاکی آپکا طافی نہیں۔ یہ س کر مجمع برخاست ہو گیا۔

### بربان امامت

عبدالر ممن بن مجاج نے حضرت عبداللہ جعفر بن مجد کے دو بیؤں اسمح اور علی سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں عبدالر حمان بن اسلم کے گھر گئے۔ اس سال جبکہ موی بن جعفر علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو جناب موی بن جعفر علیہ السلام نے ایک خط ویا تھا جس بین آپ نے وہ تمام کام بتلا دیئے تھے جو ہم نے انجام دیئے تھے اور آسیں پوی اہمیت وی تھی۔ آپ نے انسیں پورا کرنے کی بوی تاکید کی تھی۔ اور انسیں بوی اہمیت وی تھی۔ اس بین سے بھی لکھا تھا کہ بیا خط میرے بیٹے علی تک پہنچا دیں کیونکہ وہ میرا جانشین اس بین سے بھی لکھا تھا کہ بیا خط میرے بیٹے علی تک پہنچا دیں کیونکہ وہ میرا جانشین سے۔ اور منی سے واپسی کے ایک روز بعد بیا واقعہ پیش آیا تھالین ماذی الحجہ کو۔ مولا و آقا موی بن جعفر علیہ السلام کی گرفتاری کے ٹھیک پچاس روز بعد آپ نے اپنے

بیٹے حضرت علی بن الرضا کی جانشین پرجتاب اسحاق وعلی جوابی عبداللہ جعفر صادق علیہ الله م کے بیٹے تھے۔ اور حسین بن منقری اساعیل بن عمر اور حسان معاویہ اور حسین بن محمد صاحب نعلقم کو گواہ بنایا۔ دو آدمیوں نے جانشینی جناب علی الرضا کے برحق ہونے کی گواہی دی جبکہ دو اور حضرات نے بھی یہ کما کہ جناب علی الرضا کے برحق ہونے کی گواہی دی جبکہ دو اور حضرات نے بھی یہ کما کہ جناب علی الرضا کے بخضرت کے جانشین و دکیل ہیں۔ ان دونوں کی شمادت بھی حضص بن غمیات کے نزدیک قبول کرلی گئی۔

# برمان دیگر (دوسری دلیل)

دوسری دلیل یہ ہے کہ مفصل بن عمر نے روایت کی ہے کہ جب میں جھزت الی الحن
کے دیدار سے شرف یاب ہوا تو ریکھا کہ ان کا بیٹا علی ان کے دامن بیل تھا اور وہ
اسے بوے دے رہے تھے اور اس کی زبان کو چوم رہے تھے اور اسے اپنے مبارک
پشت پر سوار کرکے اور پھر اپنے ساتھ بغلگیر کرتے اور پھر فرماتے "میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوں تم میں کس قدر خوشبو رچی بی ہے اور تم کتنے نیک سرشت ہو
اور تمہاری فضل و برتری کس قدر واضح ہے" میں نے عرض کیا میں قربان جاؤل یہ
د کچھ کر میرے دل میں بھی اس بچ کی دوئی اور محبت اس قدر جاگزیں ہوگئ کہ
ماسوائے آپ کے ساتھ میرے محبت کے اور کسی کے لیے ان کے سوا میرے دل میں
الی دوئی و محبت کے جذبات بھی داخل نہیں ہوئے۔

حضرت نے مجھے فرمایا اے مفضل تیری ہے محبت میری وجہ سے ب اور میرا ہے بیٹا مجھے ایمی وجہ سے باور میرا ہے بیٹا مجھے ایمی جان سے بیارا ہے ہم بعض ذریت ہیں بعض کے ----- (آمیہ قرآنی) اور خدائے بزرگ سننے والا اور جانے والا ہے-

مفضل کتا ہے کہ میں نے آنخضرت سے پوچھاکہا مرکبہ آپ کے بعد صاحب الامرہے۔ فرمانے لگے ارے ہروہ مخص جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے اوربروہ آدی جو اس کا علم ماننے ہے انکار کر دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ خواجے عقیدرت بار گاہ ایم علی رضاً میرے دل میں اس سلطان انس و جان (امام علی الرضا) کی محبت موجود ہے اس لیے میں ان کے استانے کی مٹی پر اپنی پیشانی رکڑ رہا ہوں۔

یا امام میں آپ کے عظیم درگاہ کا کتا ہوں
اس لیے میں آسان پر بھی سربلند و سرفراز ہوں
سیہ آٹھویں جست اور امام رؤف ہیں
ان کا نام نای میرے دل و زبان پر جاری ہے
وہ رضا ہیں اور خدا ان ہے راضی ہے
اس لیے میں اس کے بر بھوار کھی آرزوں رکھتا ہوں
ان کا پاکیزہ نام جنم کی آگ ہے نجات کا ضامن ہے
اور اکی ولا میرے لیے جنم کی آگ ہے نجات کا ضامن ہے

میں ہر گزیہ طاقت و تواں نہیں رکھتا کہ آپ کی درگاہ سے واپس چلا جاؤں کیونکہ -

میرے تن میں اور میری جان میں اننی کی محبت جاری وساری ہے۔

مجھے روزگار دنیا کا کیا غم ہے

ميرے مولا جو مجھ پر بے حد مموان ہيں

مجھے اپنے آقا سے انعام پانے کا انتظار ہے

كونكد ميرك مرك اور حضرت صاحب الزمان عليه السلام كاسايه ب

بنده رب و خالق قيوم

سك درگاه چهارده معصوم

(ا- راه آورد انقلاب صف ۱۱۷)

مركار حفرت امام رضاعليه السلام اور دومرك آئمه اطمار عليم السلام ك

ابی نفرہ نے روایت کی ہے کہ جب سرکار امام باقر علیہ السلام کا وقت وصال آن پہنچا تو آپ نے اپنے جیئے دھرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا تاکہ اسے وصیت کریں۔ آخضرت کے بھائی زید بن علی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی باقر آگر آپ جھے جانشین مقرر کریں جیساکہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد امام حسین علیہ السلام کو جانشین مقرر فرمایا تھا تو جھے امید ہیںکام آپ کا ناروا اور ناپندیدہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ حضرت نے جوایا ارشاد فرمایا۔

اے ابالحن! یہ تمام وعدے اور امانتیں آلتے اهر النی ہوتی ہیں۔ جس میں ذرہ برابر بھی ہیں و ہیں نہیں ہو سکا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالی کی مقرر کوہ ہتیاں ہوتی ہیں۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا اور فرمایا اے جابر آپ نے جس محیفہ کو اپنی آتھوں سے دیکھا ہے وہ ہمارے لیے بیان کرد۔ جابر نے عرض کیا۔ ارف اے ابی جعفر میں ایک بار اپنے مولائی حضرت فاطمہ وخر رسول پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا الکہ ولاوت سرکار حیین علیہ السلام کی انہیں مبارک دوں۔ میں نے اچانک آپ کے ہاتھ ولاوت سرکار حیین علیہ السلام کی انہیں مبارک دوں۔ میں نے اچانک آپ کے ہاتھ میں ایک سفید محیفہ آتے دیکھا میں نے عرض کیا اے ساری دنیا کی عورتوں کی سیدہ و میں ایک سفید محیفہ آتے دیکھا میں نے عرض کیا اے ساری دنیا کی عورتوں کی سیدہ و

قرمانے لگیں اس صحیفے میں میرے ان بیٹوں کے نام درج ہیں جو تمام مردول کے پیٹوا اور امام ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے دیدیں ماکہ میں اسے دیکھ لول فرمانے لگیں۔ اگر اس کی ممانعت نہ ہوتی تو میں سے صحیفہ مجھے دے دیتی۔ لیکن پھر بھی حمیس اجازت ہے کہ تم اے اندر اور باہرسے دور سے دیکھ لو ہاتھ نہ لگاؤ۔

جابر كهتا ہے جب ميں نے محيفہ پر دور سے نظر والى تو اس برككھا بواتقاسم محمد ابن عبد الله والدہ آمند ابوالحن على بن ابى علاب والدہ فاطمه ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب والدہ فاطمه ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب ابو عبد الله الحسين پر بيز گار بينے ان دونوں كى والدہ فاطمه بنت محمد ہے۔ ابو محمد على ابن حسين جو كه سرے لے كر پاؤں تك مظلوم ہے۔ والدہ شر بانو بنت يزد كرد۔

محمد بن على باقر والده ام عبدالله سنت حسن بن على بن ابي طالب ابو عبدالله جعفر بن محمد والده ام فروه بنت قاسم بن محمد هبئ بكر ابو ابراتيم موى بن جعفر والده وه كنير جس كا نام مجمد والده ام فروه بنت قاسم بن محمد هبئ بن موى الرضا والده وه كنير ب جس كا نام مجمد على بن مب ابو جعفر محمد بن على زكى والده وه كنير ب جس كا نام حييز ران ب ابو الحن على بن محمد الين والده وه كنير جس كا نام سوس ب ابو محمد بن على جس كى والده وه كنير ب محمد الين والده وه كنير ب الدين والده وه كنير ب ب ابوالقاسم محمد بن حسن جو كه مجد الله قائم بس والده وه كنير بي بن كا نام فرجس ب ابوالقاسم محمد بن حسن جو كه مجد الله قائم بين والده وه كنير بين بن كا نام فرجس ب الوالقاسم محمد بن حسن جو كه مجد الله قائم بين والده وه كنير بين بن كا نام فرجس ب الوالقاسم كل طرف س وروو و سلام ابن تمام بيشوايان وين بر "

از ---- چيون اخبار الرضار

تین محمہ چار علی ، جناب جابر جعفی نے حضرت ابی جعفرے جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت کی ہے کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت فاظمہ بنت رسول خدا سلام اللہ علیما کے بابرکت گھر پر حاضری دی۔ آپ کے پاس میں نے ایک لوح (مختی دیکھی) جس کا نور مقدس آکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس مختی میں نے ایک لوح (مختی دیکھی) جس کا نور مقدس آکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس مختی پر بارہ مقدس نام تحریر تھے۔ تین مقدس نام مختی کے ظامربراور تین مقدس نام مختی کے باطن پر اور تین مقدس نام مختی کے باطن پر اور تین مقدس نام مختی کے آخر پر اور تین مقدس نام مختی کے وسری طرف درج تھے۔ یہ سارے اسائے مقدسہ میں نے شار کر لیے تو بارہ لگانہ میں کے عام میں کے عام کیا۔ "یہ کن کے نام میں؟"

سیدۃ النساء الدالمین فرمانے لگیں۔ یہ مقدس اوسیاء کے نام ہیں۔ ان میں پہلا نام میرے بچا کے بیٹے کا ہے۔ اور دوسرے گیارہ میرے فرزندوں کے نام ہیں جن کا آخر مجتہ اللہ القائم ہے۔

جابر کہنا ہے کہ میں نے اس طرح اس مختی پر تین محمد اور بھار علی کے نام و کھیے۔ بارہ امام : سلیم بن قیس ہلالی کہنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر نے فرمایا۔ میرے سامنے وہ حدیث بیان کیا گیا جو محاویہ اور امام حسن و امام حسین ملیهما السلام اور عبداللہ بن عباس عمرو بن ابی سلمہ اور اسامہ بن زید کے بارے میں تھا۔ یہ ایک مشکو کے بارے میں تھے۔ جو جناب عبداللہ بن جعفر اور معاویہ بن ابوسفیان کے درمیان ہوئی اور اس کی تفصیل کچھ بول ہے۔

ایک دن جناب عبداللہ نے معاویہ بن ابوسفیان سے کما کہ رسول خدا صلح نے فرمایا تھا کہ جس موسنین کا ان کی ذات سے زیادہ والی و وارث ہوں۔ میرے بعد میرا بھائی علی تمام موسنین کا مولا اور آقا والی و وارث۔ ان دو جس سے جب بھی علی شہید ہوں گے تو اس کے بعد میرا بٹیا انہوں تمام موسنین کا والی وارث اور ان سے افضل ہو گا۔ حسن کے بعد میرا بٹیا حسین موسنین کا والی وارث ہو گا۔ جب میرا بٹیا شہید ہو جائے گا تو ان کے بعد میرا بٹیا علی تمام موسنین کا والی وارث ہو گا۔ جب میرا بٹیا شہید ہو عاد ان کے بعد میرا بٹیا علی تمام موسنین کا والی وارث اور امام ہو گا اور اس عبداللہ وہ حسیس مل جائے گا اور تو اس کو بہان جائے گا اور میرے بیٹے علی کے بعد ان کا بٹیا مجمد بن علی الباقر سب سے افضل ہے جے تو امام مان لے اور وہ تھے مل جائے گا۔ حضور سرکار وہ عالم ملم نے کمل اور اکمل طور پر بارہ اماموں کے نام بتائے جن بیں سے تو امام میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوں۔ گے۔

عبدالله كتا ہے كہ اس كے بعد ميں نے سركار امام حن اور امام حيين عليه السلام ك افضل ترين اور امام مونے كے بارے ميں گوائى چاہى۔ عبدالله بن عباس عمرو بن ابى سلمه اور اسامه بن زيد سب نے ميرے ليے معاويه كے سامنے گوائى وى۔ سليم بن قيس المالى كتا ہے ميں نے يمى حديث جناب سلمان بجناب في ذر جناب مقداد اور اسامه بن زيد سے بھى سنى ہے۔ وہ سب فرما رہے تھے كہ ہم نے خود سركار دو عالم محمد الرسول الله صلح سے اور بيان كى گئى بيد حديث سنى ہے۔

سالاران بنی اسرائیل : مروق نے روایت کی ہے کہ جس وقت ہم حضرت عبدالله بن مسعود کے ہال موجود تھ ہم لینے قرانوں کو اسکے مبلائے بھتے نشان دے رہے تھے۔ اچانک ایک جوان نمودار ہوا اور اس نے جناب عبداللہ سے پوچھا آیا آپ کے پیغیر نے یہ فرمایا ہے کہ اکم جانشین چند افراد ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ تم سے پہلے

مجھ ے کسی فی بھی بیسوال بنیں کیا تھا کراک پنیبر نے یہ سفارش کی تھی کہ ان کے بعد ان کے جانشینوں کی کل تعداد ہارہ ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے نقیب ہارہ تھے۔ انتخاب خدا ؛ مفضل بن عمر في حضرت جعفر بن محمد سے جس نے اپنے والد سے اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے تھے۔ کہ جس وقت مجھے پاک پروردگار نے آسان کی سیر کرائی پرودگار عالم جل جلالہ نے میری طرف وی بھیجی اور قرمایا۔ "اے محمد جیسے میں تمام زمین سے آگاہ ہول حہیں اہل زمین سے برگزیدہ قرار دیا اور تجھے پیغیر رحت بنایا۔ تیرا نام میں نے اپنے بی نام سے جدا کیا۔ میں محمود ہول اور تو محمد دوسری بار میں نے زمین پر نظر والی تو امل زمین میں سے علی کو منتخب کیا۔ اس کو تسارا جانشین۔ تساری بیٹی کا جمسر (خادیم) اور تیرے بیوں کا والد قرار دیا۔ نیز علی کا نام علی کے لیے میں نے اپنے نام سے اللّٰہ كيا۔ ميں اعلى موں اور وہ على ہيں۔ آپ كے اور على كے نور سے ميں نے نور فاطمہ حن و حسین قرار دیے پھر ان کی دوئتی کے حق میں سارے فر شتوں سے سوال کیا جنے بھی ان کے مقام و مرتبے کو قبول کیا وہ میرے قریبی اور میرے مقربین میں سے -15 m

اے محمد اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میری اتنی عبادت اور پرسنش کرے کہ وہ ایک پرانی مشک کے طرح خشک ہو جائے لیکن وہ ان کی دوستی سے انکار کرے تو میں ایک پرشت میں مبکہ نہیں دوں گا۔ اور اس کو عرش کے نیچے کا سامیہ بھی نصب نہیں ان کو بہشت میں مبکہ نہیں دوں گا۔ اور اس کو عرش کے نیچے کا سامیہ بھی نصب نہیں

ہو گا۔ اے محرکیا تو چاہتا ہے کہ ان کا دیدار کر لے۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ اس کے بعد خدائے عزوجل نے فرمایا۔ اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر کو اوپر اٹھایا میں نے اچانک ٹور درخشندہ علی' فاطمہ' حسن' حسین' علی بن الحسین' محمرابن علی' جعفر بن محمر' موسی بن جعفر' علی بن موسی' محمر بن علی' علی بن محمر' حسن بن علی' حجتہ بن الحسن جو کہ ان کے درمیان کھڑے تھے۔ جیسے کہ چیکتے ہوئے ستارے ہوں۔ کا دیدار کیا۔ میں نے عرض کیا۔ "پروردگارا یہ کون ہیں" فرمایا "یہ المان اور پیشوایان ہیں اور وہ جو ان
کے درمیان کھڑے ہیں وہ جتی جو ہمارے طلال کو طلال اور ہمارے حرام کو حرام کرتا
ہے۔ ان کے وسلے سے ہم وشمنوں سے انتقام لیتے ہیں اور مومنین کے نقصان کی
طلاقی کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور میرے اولیاء کے لیے آسائش و اکرام و
راحت کا وسلہ ہیں۔ یہ وہ جتیاں ہیں جو اپنے چیرو کاروں کے دلوں کو شفا بخشتے ہیں۔
طالموں اور کافروں کے ستم سے۔

دو بت لات و عزی کو باہر لائیں گے جو ہالکل ترو نازہ ہوں گے اور ان دونوں کو جلا دیں گے۔ اس دن بوا فتنہ برپا ہو گا۔ اور آدمیوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ بیہ امتحان اور آزمائش گو سالہ سامری کی آزمائش سے بھی تنگین تر ہوگی۔

## پاک اماموں کا وجود اور ان کی معجز نما دعائیں ان کے ماننے والوں کے حق میں

ابی ابن کعب نے عرض کیا اے رسول خدا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آسانوں اور زمینوں کی زینت کیے بن سکتا ہے؟ حضرت رسول کریم صلع نے فرمایا۔ "اے ابی! فتم ہے اس خدا کی جس نے جھے پیامبری عطا فرمائی کہ یمی سین ابن علی زمین کے مقاسلے میں آسان پر بزرگ تر ہے۔ اوران ہی کے بارے میں عرش خدائے عسفو جل کے دائیں طرف تحریر ہے کہ یہ حسین چراغ ہدایت کشتی نجات عزیز پیارا اور فاتح امام 'فخرو مبابات اور علم و دائش کا سرایہ خدائے عزوجل نے ان کے پشت میں پاک و

پاکیزہ اور مبارک نطقہ قرار ویا اور ان کو ان دعاؤں کی تلقین کی کہ جو بھی بندہ ان دعاؤں کا ورد کرے گا وہ ان بی کے ساتھ محشور ہو گا۔ اور قیامت کے دن بی ام حسین علیہ السلام ان کی شفاعت کرے گا۔ اور اللہ تعالی ان کے حزن و اندوہ کو دور کروے گا۔ انہی دعاؤں کے طفیل ایکے قرض ادا کر دے گا۔ اور اس کے تمام کام آسان کردے گا۔ اور اس کے تمام کام آسان کردے گا۔ اور وحش پر اے فتح دے گا۔ اور وحش پر اے فتح دے گا اور اس کے حرمت کے بردے کو واضح اور روشن کردے گا۔ اور وحشن پر اے فتح دے گا اور ان کے حرمت کے بردے کو برقرار رکھے گا۔

ا بی این کعب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی اے رسول خدا صلح وہ وعاکونی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ "جس وقت نماز سے فارغ ہوجاد اور پرسکون و راحت ہو جاد ای حالت میں جیسے کہ بیٹھے ہو اس وعاکو پر حو۔"

اللهم افی استلک بکلمتک (آئم اطهار) (نصحت کلمات الله) و معاقد عرضک و سکان سلو ا تک و انبیا نک و رسلک ان تستجیم فقد رهفی من فحرک عسوا ان محمد و ان تجعیق من امری بسوالی بی وای خاستک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعیق من امری بسوالی بی وای فدائ عزوجل تمهارے کام کو آمان کروے گا اور تمهارے سید کو کشادہ فرائ گا اور تمهارے سید کو کشادہ فرائ گا اور تمهارے سید کو کھول وے گا۔ اور جان کی کے وقت کلم شمادت تمہیں تلقین فرائے گا۔

الی نے عرض کیا اے رسول خدا ہے نطفہ ہو میرے حبیب اور میرے دوست کی پشت میں ہے کیا ہے؟ حضرت نے فرایا۔ "اس نطفہ کی مثال چاند کی ماتد ہے بیان فرائے ہیں وہ نطفہ اس سے امام کا نطفہ ہے جس کی جو مخص پیروی کرے گا نجات پائے گا اور جو بھی اس کی راہ ہے دور بھا گے گا خوار ہو گا۔ ابی نے عرض کیا ان کا نام کیا ہے۔ اور ان کی دعا کیا ہے۔ فرایا۔ "ان کا نام علی ہے اور ان کی دعا ہے ہے۔"

ہے۔ اور ان کی دعا کیا ہے۔ فرایا۔ "ان کا نام علی ہے اور ان کی دعا ہے ہے۔"

جو كوئى بھى يد وعا برسع كا اس الله تعالى على بن الحسين كے ساتھ محثور كروے كا-

ولأصادق الوعد"

اور اسے بہشت کی طرف لے جائے گا۔ ابی نے عرض کیا۔ کیا ان کا کوئی جائشین ہے؟
فرمایا تمام آسان اور تمام زمین ان کی میراث ہے۔ ابی نے پوچھا آسان و زمین کی
میراث کے کہتے ہیں۔ فرمایا حق کی بیشہ مدد کرنا۔ سچائی۔ دیانت کے ساتھ احکامات
جاری کرنا۔ احکام قرآن کی دیانت وارانہ تفییر وہی سے جو بھی نازل ہوا ہو۔ اسے
آشکار اکرنا۔

پوچھا اس کا نام کیا ہے۔ فرمایا اس کا نام محر ہے۔ اور فرشتے آسان پاسکے باک پاکیزہ نام کو جانتے ہیں وہ یہ دعا فرماتیوں "اللهم ان کا ن لی عند ک دضوان وود فاعفو لی و لین تبعنی من الحوانی شیعتی و طیب ما فیصلی " خدائی عزوجل نے ان کی پشت پر ایک پاک و پاکیزہ اور مبارک نظفہ قرار دیا جس کا نام جعفر رکھا اور اے بادی اور رسنما ' راضی اور مرضی کے القاب عطا کے۔ وہ اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں۔

" يا دان غير متوان يا اوسم الرحمين ﴿ اجعل لشعيتى من الناز و قاءاً و لهم عندك ﴿ رَضاً وَ اغفر ذنوبهم و نيسر اموز هم و اقض ديو نهم و استر عو زا تهم و هب

لهم الكبابير التي بيتك و بينهم يا من لا يخاف الضيم و لا تا خذه سنته و لا نوم اجعل لي من **كَالَ فَرْحاً** 

جو كوئى بھى خدائے عروجل كواكروعا سے ياد كرتا ہے خدائے عروجل حساب كتاب كے دن اس كا چرہ صاف اور نورانى كر دے گا اور جعفر بن مجمد عليه السلام كے ساتھ اسے بہشت بيس محشور فرمائے گا۔ اے ابی خدائے تبارك و تعالى نے ايك انتهائى پاك و پاكيزہ اور مبارك نطفه ان كے صلب بيس قرار ديا جس كى بركتيں ان پر نازل فرمائيں۔ اين بارگاہ بيس ان كو موسى كا نام ديا۔

ابی نے عرض کیا اے رسو ل خدا گویا یہ ایک دوسرے سے پیوند کرتے ہیں اور صاحب نسل بن جاتے ہیں۔ ان میں بعض صاحب نسل بن جاتے ہیں۔ ان میں بعض بعض کو پہانے ہیں ان کی تعرفت بعض کو پہانے ہیں ان کی معرفت برددگار جمانیاں نے جرائیل امین کے ذریعے مجھے عطاکی ہے۔

پر الی نے عرض کیا کیا ان کے آباء طاہرین کے علاوہ اللی اپنی بھی کوئی وعا ہے۔ حفرت نے فرمایا ہال حضرت موی ابن جعفر علیہ السلام بید دعا پرھتے تھے۔ "يا خالق الخلق يا باسط الرزق يا فالق الحب و النوى يا بارى النسم و محى الموتي ويميت الأحياء و دائم التيات و مخرج النبات افعل بي ما انت اهله" جو کوئی بھی یاک رب جلیل کو اس دعا سے یاد کرتا ہے خدائے ذوالجلال اس کے تمام حاجات بر لا آ ہے۔ اور اس کی ساری مشکلات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ قیامت ك روز اے موى ابن جعفر عليه السلام كے ساتھ محثور كريا ب اور يى خدائے عزوجل اس کے پشت میں یا کیزہ نطف پیدا کر دے گا۔ اور خدائے عزوجل کے سامنے علی کا نام اس پر رکھ دیا جائے گا۔ وہ خدائے تعالی کے ان پر گزیرہ ہندوں میں مجبو گا جنکو اللہ نے حکمت و وانش عنایت فرمائی ہے۔ ان کو شیعوں کے لیے حجت قرار دیا جائے گا۔ روز محشران کو جمت اور ولیل کے طور پر لایا جائے گا۔ نیز حضرت کی بھی ایک دعا ہے جس سے آنخضرت خدائے عزوجل کو پکارتے ہیں۔ دعا یہ ہے۔ اللهم اعطني الهداو ثبتى عليه واحشرني عليه استأاس من خوف عليه ولاحزن وحجذع انك اهل التقوى و المغفرة

پاک پروروگار عزوجل نے ان کی پشت مبارک میں ایک پاک و پاکیزہ اور پندیدہ نطفہ قرار دیا ۔ جس کا نام محمد بن علی رکھا۔ وہ شیعوں کے لیے شفاعت کرنے والے اور لیت وادا کے وائش کا حصہ وار ہو گا۔ ان کے لیے روش نشانیاں اوراشکارہ ولیلیں ہیں جس وقت وہ بیرا ہو گئے وہ کیس کے لا الله الا الله محمد وسول الله وہ اپنی وعا رپوں فرماتے ہیں۔

یا من لا شبیه له و لا مثال انت الذی لا اله الا انت و لا خالق الا انت انت تغنی لمخلوقین و تبقی انت حلمت عمن عصاک و فی المغفر قرضاک جو کوئی بھی خدائے عزوجل کو اس دعائے یاد کرے گا روز محشر حضرت محمد بن علی اس شفاعت کرے گا۔ اور نیز خدائے تعالی نے ان کی پشت میں وہ نیک اور پاکیزہ نطفہ قرار دیا جو ظلم اور سرکھی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے اپنے سامنے اس کا نام علی رکھا۔ بزرگی اور وقار کے لباس سے اس کا ستر ڈھانیا۔ سارے اندرونی رازوں کو ان کے دل کے، کان میں امانت کے طور پر رکھا۔ جو کوئی بھی اس کے روبرہ جاتا ہے اسے اینے اندر سے آگاہ کرتا ہے اور نیزوہ اپنی دعا میں فرماتے ہیں۔

یا نور یا برهان یا منیو یا مبین اکفنی شو الشوود وا فات باری و استلک النجاة بوم ینفخ فی المصحور ہو کوئی بھی خدا ہے یہ دعا کر کیا صفرت علی بن محد روز محشراس کی شفاعت کرے گا۔ اور اے بحشت میں لے جائے گا۔ اس عظیم ترین پروردگار لے اس کے مبارک پشت میں ایک مبارک علقہ قرار دیا۔ اپنے سامنے جس کا نام اس لے حسن رکھا۔ اور زمین میں اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ اپنے سامنے جس کا نام اس اور اپنے دا دا کے میروکا وس کی میان میں اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ تاکہ وہ امت مسلم کی عرت کیلئے اور اپنے دا دا کے میروکا وس کی کینے مرا یہ افتحا رہنے۔ وہ شیعوں کا در جما اور کا دی اور انگی تنظم کے مسامنے وہ اس محض کو کیفر کردار تک پنچانے والے ہیں۔ بوان سے لائے۔ اور آپ جست ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دوست رکھتے ہیں اور آپ دیل و بربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دوست رکھتے ہیں اور آپ دیل و بربان ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اپنا امام اور پیشوا مائے ہیں آپ کی دعا یہ ہے۔

"یا عزیز العز فی کتره ما اعز عزیز اُنگز فی عزه یا عزیز اعزنی بعزک و ایدنی بنصرک و ابعد عنی همزات الشیا طین والرق عنی بدفعک و استع علی بمنعک و اجعلنی من خیار خلقائ یا واحدیا احدیا فردیا صمد"

جو كوئى بھى يد وعا پڑھے گا اللہ تعالى اب حن بن على (امام حن عكرى عليه السلام)

ك ساتھ محشور فرمائے گا۔ اور اسے دو ذخ كى آگ سے نجات دے گا۔ آگرچہ وہ جنم
كى آگ كا مستحق ہو۔ اور نيز خدائے عزوجل نے صلب حن بيں وہ پاك و پاكيزہ نطفه
قرار ديا ہے جس پر وہ موسئين بہت خوش ہوں گے۔ جن سے اللہ تعالى نے آپ كى
امامت حقد پر عمد و بيان ليا ہے۔ جو بھى، آپ كا انكار كرے گا وہ كافر ہے۔
وہ امام بيں بر بيز گار بيں نيكو كار نيك كروار بينديدہ عدل كى طرف رہنمائى كرنے والا۔

وہ بیشہ عدل و انصاف کے جو احکام جاری فرما آ ہے خدائے عزوجل خود اس کی تقدیق فرماتے ہیں۔ یہ امام پاک صاحب العصروالزمان علیہ السلام حجاز کے مشرقی شر تمامہ سے باہر آئیں گے۔ آپ کو قدرت نے بڑے عظیم خزانوں سے نوازا ہے۔ سونے اور چاندی کی صورت میں جو ہر جت چاندی کی صورت میں جو ہر جت سے نورے ہیں۔ اور نیز زمین کے کونے کونے سے لوگوں کے لیے خدائے تعالیٰ کی دی ہو گئی ہتھیا و سے بارے اور نیز زمین کے کونے کونے سے لوگوں کے لیے خدائے تعالیٰ کی دی ہوگی ہتھیا و سے باک امام کی خدمت موں عربی باک امام کی خدمت میں بیور جائیں گئے۔

آخضرت کے پاس ایک نامہ (فط) ہے جس میں آپ کے ساتھیوں کے نمبر اور کل تعداد بعد ان کے نام و نسب سکونت ' نثانی اور ان کے کنیت کے سب پچھ اس وستاویز (فط) میں درج ہے۔ یہ وہ جستیاں ہیں جو حضرت امام صاحب العصرو الزمال علیہ السلام کے احکامات پر چلنے کی پوری سعی و کوشش کرتے ہیں۔ ابی ہے عرض کیا۔ اے رسول خدا صلح آنخضرت کا نثان اور علامات کیا ہیں۔

حضرت نے فرمایا ان کے لیے ایک پرچم ہو گا جب ان کا ظہور قریب آ جائے گا تو وہ پرچم کھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہی پرچم اللہ تعالی کی اجازت سے گویا ہو جائے گا۔ اور وہی پرچم اللہ تعالی کی اجازت سے گویا ہو جائے گا۔ اس وہ پرچم المام کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ اے خدا کے ولی آپ قیام کر لیں۔ کیوفکہ آپ کے بیافت کا یہ وقت نہیں ہے۔ اٹھے اور خداکی وشمنوں کو قتل سیجے۔ یہ خود حضرت کے قیام و ظہور کی نشانی ہے۔

پاک اہام کا شمشیر بھی غلاف کے اندر ہے۔ جس وقت آپ کے قیام کا وقت قریب آ
جائے گا تو شمشیر خود بخود غلاف سے باہر آ جائے گا۔ اور خدائے عزوجل اس شمشیر
(تلوار) کو گویا کرے گا۔ بیشی شیر آنخضرت کو فریاد کرے گاکہ اے آقا ورود فرمائے۔
خدا کے وشمنوں کے سامنے مزید بیٹے جانے کی کوئی گھجائش باتی نہیں رہی۔ خدائے
عزوجل کے دشمنوں کو جمال کماں بھی وہ ہوں کے قتل کر دیں کے خدائی شریعت و
عدود کو نافذ کر دیں گے۔ اللہ کے تھم سے اللہ کا تھم نافذ ہو جائے گا۔ جرائیل آئے

دائیں طرف ہو گا اور میکائیل آپ کے بائیں طرف ہوگا ( وصاحت : بیعتی سرکا ر ام زمان علم و اقتصاد کے سرآئیں گے۔سیدا توارغالب) پنجیرنے فرمایا جلدی جلدی جو پچھ میں حمیس بتا رہا ہوں اسے لکھ ڈالو اور میں اپنی امت کو خدائے عزوجل کے حوالے کرتا ہوں۔

اے آبی' وہ کیا خوش نصیب ہو گا جو پاگف امام کا دیدار کر لے۔ اور وہ کتنا بلند بخت ہو گا جو اے دوست رکھے۔ اور کیسی خوش تھیسی اس شخص کی جوآپ پر عقیدہ و المان رکھتا ہو۔ خدائے عزوجل انخضرت کے وسلے سے ایے لوگوں کو تابی سے بچائے گا۔ اور اللہ ' یاک رسول صلح اور ۱۲ اماموں پر ایمان لانے کے واسطے اور وسیلے ے اللہ تعالی ان پر بہشت کے وروازے کھول دے گا۔ ان پاک اماموں کی مثل زمین -میں اس خوشبو کی ماند ہے جو جار دانگ عالم میں سیل جاتی ہے۔ اور مجھی بھی اس میں تغیرو تبدل یا کی واقع نہیں ہوتی۔ آسان پر وہ چکتے ہوئے سورج کی مانند ہیں۔ جن کا نور ابدی ہے اور جو بھی بھی ختم نہیں ہو آ۔ ابی نے عرض کیا۔ اے رسول خدا' خدائے عزوجل کی طرف سے آئمہ اطہار علیہ السلوة والسلام کی حکومت اللہ کی جانب ے کیے چلے گی۔ حفرت نے فرمایا۔ جیسے خدائے عزوجل نے میرے اوپر ۱۲ خط بھیج (نازل کنے بین میں ہرامام پاک کا نام ان کے مریر ثبت اور وہی مراس خط پر ثبت تھا۔ اس خط میں پاک امام کے جلہ اختیارات درج میں اور آپ کے تمام فرائض کی تفصیل اس خط میں ورج ہے۔ اس طرح کے بارہ خطوط پروردگار عالم نے یا وا امامول کے بارے میں مجھ پرنازل فرمائے۔

عقلی ولیل: ہمارے آئمہ اطمار صلوات الله علیهم الجمعین کی ولایت امامت کی جت
اور خدائے ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی وصایت جیکتے ہوئے سورج اور روشن چاند اور خدائے ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی وصایت جیکتے ہوئے سورج اور روشن چاند اور چکر لگاتے ہوئے فلک اور زمین کی وسعت اور آسمان کی چھتری سے زیادہ روشن اور زیادہ نمایاں ہے۔ صاحب ذوق سلیم خرد مند ہوشیار مردول کی نظر میں سے ججت اور زیادہ نمایاں سے زیادہ محکم تر (مضبوط تر) اور جربرہان سے زیادہ قاطع ہے۔ ای

لیے ہم نے روئے ایمان اور ذہنوں کی تقدیق کے مطابق خدائے علیم اور صائع قدیم کے وجود پر گذشتہ صفحات میں بوے روشن اور واضح ولائل پیش کئے ہیں۔ اور اس ذات مقدس کو ان صفات کمال کے لیے مخصوص شار کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی پاک و پائیزہ ذات عام آومیوں کے ساتھ مشاہت نمیں رکھتی۔ اور نظام عالم کی یائداری اور بن آدم کے سللہ کے تنگل کے لیے اس پر لازم آنا ہے کہ وہ دنیا کے لیے اپنا خلیفہ وپیش کار مقرر فرمائے۔ جو وو متم کی قوتوں کا مالک ہو۔ ایک جسمانی اور دوسری روحانی- جو روح قدی اور مخصوص عطائے اللی کا مالک ہو گا تاکہ وہ قوت الیہ ے آسانی علم اور ربانی مصلحوں کا کب کرے ناکہ وہ اینے جم سے اینے وجود سے غلق خدا کو فیض پنجائے ناکہ وہ لوگوں کی دنیا و آخرت کی مصلحتوں ادر ان کی بقاء و دوام کا باعث بنے۔ اور یہ کام محیل کو نہیں پہنچ پا آ۔ جب تک کہ اللہ تعالی رسولوں کو جمیں بھیجا۔ جو کہ ارواح مقدسہ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی نگامیں آسان کے یردوں سے بھی آگے تک پرواز رکھتی ہیں اور وہ ملکوتی اور لاھوتی مراتب کے مالک موتے ہیں۔ اور ان پر آسانی کابیں نازل موتی ہیں۔ جو اللہ تعالی کے علم و دانش کے انمول خزائے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کتابوں کی تغییر و تاویل انمی ذوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اگر رسول ان کے علاوہ کوئی اور ہوں تو لوگوں پر تکلیف کا آ جانا لازی ہو تا ہے۔ جس کے نتیج میں لوگ ہلاکت و نابودی کے گھرے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ چنانچہ کا کات کے ابتدائے آفریش سے پاک رب جلیل نے رسولوں کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کی بقاء اور بھڑی کے لیے آسانی اور قرآنی احکام جاری فرمائے۔ جو ان پر پاک رب کی طرف سے نازل ہوتی رہیں۔ آکہ وہ ونیوی اور اخروی ترقی کے مراحل بخیر و خوبی طے کریں اور اس مدرسہ کے طالب علموں کو ان آسانی تعلیمات کی برکت سے استعداد و لیافت کے حد کمال پر پہنچائے۔ اور حضرت محمہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آخری پنجبر مبعوث ہوئے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور آپ نے احکام شریعت کو نافذ کیا۔ جس کی وجہ سے

ساری سابق شریعتیں منسوخ ہوئیں۔ اور چونکہ پہلے ہی امرے ہر پیفیبر کے لیے وصی و کی اور فلیفہ و جانشین کا مقرر کرنا لازم قرار پایا تھا ٹاکہ پیفیبر کے بعد وہ احکام و شریعت کی حفاظت کرے۔ اور ان پر نگاہ رکھے۔ اور ساتھ ہی وہ دین و ملت کی بھی گھداری کرے۔ اور لوگوں کے مقاصد کی انجام وہی اور ونیا کے کاموں کی اصلاح کے گھداری کرے۔ اور یو اوسیاء کی جنتیاں لیے پیغامبر کے اوسیاء الی جنتیاں ہوتی چا بیس جو ہروقت ہرمقام پر حاضرو ناظر ہوں۔

اگر ہم خود غرضی سے کام نہ لیں اور انصاف سے دیکھیں۔ اور اس دنیا کے لوگوں کے درمیان گھویں بھریں اور معلومات حاصل کریں اور ان پر آبال و تظر کریں۔ تو ہم اس نیتیج پر وینچتے ہیں کہ تھم خدا اور انتخاب رسول جانشین پیفیراوصاف حمیدہ اور نیک اخلاق الهیہ کا مالک ہو۔ اور پیفیرکا جانشین و خلیفہ علم و دانش اور معرفت و تھمداری میں مقام اعلیٰ پر فائز ہو۔ ہم تھدیق کرتے ہیں کہ ان چیکتے ہوئے روشن اور ورخشدہ انوار آور ۱۲ اماموں کی مقدس صور تیں خلافت و نیابت پیفیرکے اس ارفع و اعلی مقام کے لیے ان ارفوں تر اور اشرف تر اور کامل تر ہستیاں ہیں۔ اور اس کام کے لیے ان کی جستیوں سے زیادہ اس مرتبے کا سزاوار تمام انسانوں میں دوسرا کوئی بھی موجود پاک جستیوں سے زیادہ اس مرتبے کا سزاوار تمام انسانوں میں دوسرا کوئی بھی موجود

اس جهال بشریت کے تمام نقاضے ماسوائے آل محر صلوات اللہ علیم الجمعین کے دست مہارک کے دوسرے کوئی بھی راہبر محیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور نہ احسن طریقے ہے ان سے کوئی دو سرا عمدہ برا ہو سکتا ہے۔ المختصر سے کہ عقل و خرد ہمیں میں پہنتا ہے۔ المختصر سے کہ عقل و خرد ہمیں میں پہنتا دیتی ہے۔ دیتی ہے کہ میں ہیں۔ ہم اس دیتی ہے کہ میں لیں۔ ہم اس باب کو عباس قلی خان کے مندرجہ ذیل اشعار پر چھیل تک پہنچاتے ہیں۔ جو فرماتے باب کو عباس قلی خان کے مندرجہ ذیل اشعار پر چھیل تک پہنچاتے ہیں۔ جو فرماتے

-0

علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی رضا ہے موسی اور عیسی علیہ السلام کی ایک حجل ہے موی آپ کے جلال کی ایک شعاع کیے ہوئے ہیں اور عیسی آپ کے جمال جمال آرا کا پرتو لئے ہوئے ہیں

امام على رضا عليه السلام كالحكم مرتا فيزينا ويتا ب اور جب وه جاب فيزكو تافيز بنا و ـ ـ ـ وشمن اس ك سامنے سے وم دیا كر بھاگتا ہے۔ وہ شیر نر ہے۔ جو وشمن پر سيدها سامنے سے حملہ آور ہو آ ہے۔ شیر نر كے ساتھ كوئى بھى نداق نہيں كرسكا۔ سے وہ شیر ہے جن كا والد شیر حق ہے۔ جو قضا و قدر پر تھم جارى كرتا ہے۔ جس نے اپنے آپ پر فتح پائى اور پھراس كو غريب الغرباء كالقب ملا۔

فرد اپنے گھر میں کیے غریب ہو سکتا ہے۔ آپ کا گھر اور پھر غربت کی ہے عجیب آزمائش ہے۔ گرید کاشانہ میرے محبوب امام رضا علیہ السلام کا ہے اور یکی وجہ ہے کہ میں خود' خویش اور اپنے گھرہے بیگانہ ہوں۔

## رد منجره ،،

مجزہ کیا ہے؟ ؛ جان لے کہ مجزہ اسم فاعل ہے۔ اپنے اعجاز کے سبب مجرہ کرت و مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص زیادہ نافرانی کرتا ہے اسے "طاغیہ" "طاغوتی" کہتے ہیں اور اسی طرح زیادہ عقل و دانش رکھنے والا شخص علامہ کملاتا ہے۔ معجزے کی جمع معجزات ہیں۔ اور فارسی زیان میں "اعجاز" کے معتی ہیں کسی کو بے بس کر دینا یعنی ایک شخص کوئی بات کتا ہے یا کوئی عمل سرانجام جاسے جبکہ دوسرے اس شم کی بات کہنے یا عمل بجا لانے سے بی اور عاجز ہیں۔ تو یہ معجزہ کملائے گا۔ شم کی بات کہنے یا عمل بجا لانے سے بس اور عاجز ہیں۔ تو یہ معجزہ کملائے گا۔ پس معجزے کے لفوی معنی کے کاظ سے بس مرتے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس مرتے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس مرتے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کاظ سے بس کرنے والا۔ اور ہم اس لفوی معنی کے کانا ہے کام ایسے سرانجام دیتے ہیں۔ اور دو سرک اشخاص ایسے کام کرنے سے طرف ان سے ایسے کام نامے خالم ہوتے ہیں کہ دو سرے اشخاص ایسے کام کرنے سے عاجز اور ناتواں ہوتے ہیں۔

پس لغوی معنی سے ایے سب کام مجورے کی تعریف میں واخل ہوتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی میں نہیں۔

ہم یماں پر آپ کے اذبان کو روش کرنے کے لیے ان کارناموں کے چند نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن کے سرانجام دینے سے دو سرے لوگ عابز اور ناتواں ہیں۔

سحر: فاری زبان میں سحرجادد اور افسوں کو کہتے ہیں۔ دو سرے معنی میں باطل کو حق کی صورت میں نمائش دینا۔ جیسا کہ راغب اصفهانی نے کتاب مفردات قرآن میں کھا ہے۔

السحر ما يقع بخلاع و تخيلات لا حقيقه لها نحو ما يفعله المشعبذ من صرف الابصار عما يتعالى : يحفيل اليه من الابصار عما يتعاطه يحقد يده و الى ذالك الاشاره بقوله تعالى : يحفيل اليه من سعرهم انها نسعى بدو قوله : سعر و ااعين الناس

مندرجہ بالا عبارت کے معنی کا ظاصہ سے کہ جادو باطل کی تھلی نمائش ہے حق کی صورت میں۔

کمانت : مجمع الجرین میں کھا ہے کہ الکھانہ یا الکسر عمل ہوجب طاعہ بعض الجن لہ فیما یا مرہ یہ وھوقریب من السعو او اخص منہ

کمانت بکسر کاف پڑھا جا آ ہے۔ اور وہ ایسے کام ہیں جو کابن کے لیے بعض جنات سرانجام دیتے ہیں۔ کابن انہیں جو بھی تھم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ کمانت سحر کے قریب ہے۔ یا پھروہ سحرے مخصوص ہے۔

تسخیر: تسخیری مثال یہ ہے کہ مسخر کرنے والا جنات سے مدو لیتا ہے۔ اور میں جنات اسے خبرس پنچاتے ہیں بچودہ لوگوں کو بتلا تا ہے۔ وہ سرا بعض بڑی بوٹیوں اور معدنیات کے فوائد بھی میں جنات اسے بتلاتے ہیں۔ جو کہ عجیب و غریب اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ چوائے جی جو ہیں جو ایک وہ تام آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جو انہوں نے بتلائے ہوں۔ مثلاً کما جاتا ہے کہ ایک روغن ایسا بھی ہے کہ جو کوئی بھی

لتعلیخ بدن پر ملتا ہے اور پھراپنے بدن پر اس چربی کو چھوڑ دیتا ہے تو لوہا اس بدن پر اڑ نہیں کر سکتا۔ یا بیہ کہ پھر آگ اس بدن کو جلا نہیں سکتا۔

دوائی کا کھانا: الیمی دوائی بھی موجود ہے جو انسانی حواس میں تصرف کر جاتی ہے۔ مثلاً ایک چائے کی پیالی کے برابر وہ دوائی ایک مخض کو پلادی جاتی ہے۔ وہ دوا پیتے ہمی اس مخص کے حواس متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے مجیب و غریب امور نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اس کے نتیج میں وہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو کفرو شرک کی سرحدوں میں داخل ہیں۔

نمائش: اور پھے عجب و غریب کرت ایے بھی ہیں جو شعبہ باز لوگ اپنی چالای اور یہ باتھ کی صفائی سے بجالاتے ہیں جن کو بعض لوگ نظر بندی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ایسا جھوٹ ہوتا ہے جو بچ نظر آتا ہے۔ اور حقیقت نمیں ہوتا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے جو بچ ہوئے اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ جو لوگ ان علوم اور پوشیدہ امور اور ان کی صفول سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بے جربہوتے ہیں امر اس کی حقیقت سے بے جربہوتے ہیں اس کے برا برکوئی کرتب بجالانے کی توفیق نہیں مدکھتے تو وہ ہی خیال کرلینے ہیں کروس بے کو معجزہ تو ابریا براورا وصیاء کے علاقہ کسی سے جھی مرزد نہیں ہوسکتا۔

اصلاحی مجزہ کیا چیز ہے: اہل دین اور اہل شرع کی اصطلاح کی نظرے وہ قول اور فعل مجزہ ہے جو بشر کی طبعیت اور عادت کے ظافت واقع ہو جائے۔ شلا کمی کام کو جب تمام عقلند اپنا ذہن استعال کرتے بھی نہیں کر پاتے اور تمام دانشندوں کی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بھی کام النی قوت و طاقت سے کوئی اور ہستی کرکے دے دیتا ہے جبکہ دو سرا کوئی بھی اے سرانجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ مجزہ کملاتا ہے۔ اور یہ قدرت پاک رب جلیل نے اپنے پیفیر کے اختیار میں دے دیا کملاتا ہے۔ اور یہ قدرت کی سچائی پر ولیل اور مشانی ہو۔ چو نکہ یہ کام عادت اور معمول کے خلاف ہو آ ہے اس لیے اسے خارق عادت بھی کہتے ہیں۔ البتہ پیفیر خدا

کے لیے ایسے مجزہ کا مالک ہونا لازم ہے۔ ناکہ خلق پر جمت قائم اور تمام ہو۔ ای مجزے کے ذریعے عوام اس کی پیٹیٹری اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور وہ ای سے جھوٹے اور سچ مدعی نبوت میں تمیز کرتے ہیں اور اسی مجزے سے بی کی اطاعت کرتے ہیں۔ پیٹیبراکرم کی تمام فرمائش اور دستور منجاب اللہ ہوتی ہیں۔ ناکہ لوگ دنیا اور آخرت کی جائی سے نجات پائین اور کامیاب ہوں۔ پس اس مقدمہ سے ظاہر ہوا کہ پیٹیبرے ایس خارق عادت امور کا فلاہر ہونا لابدی ہے۔

بررگوں کا فرمان ہے کہ پیغیروں رسالت کے جُوت کے لیے مجزہ بربان قاطع ہے۔
اور وہ مجزہ فعلی ہے جو خدائے ذوالجلال نبوت کا دعوی کرتے والے کے ہاتھ ہوتا غیر ارادی طور پر ظاہر فرما تا ہے اور یہ مجزہ خداوند عالمین کے قول کا قائم مقام ہوتا ہے۔ لوگوں پر یہ ظاہر کرتے کے لیے یہ میرے رسول صلع کا بدی ہے اور میں تمماری طرف انہیں اس نشانی اور علامت کے ساتھ بھیج رہا ہوں تاکہ یہ میرے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ اس کی مثال اس مخض کی ہے جو بے شار لوگوں کی موجودگی میں سلطان قاور (ایک توانا باوشاہ) کے دربار میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کے۔ داے لوگو! تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بادشاہ کا رسول افرستادہ واصد) ہوں۔ تمماری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ تم پر حکومت کون اور میرے اس دعورے کی سچائی کا جبوت یہ ہے کہ ابھی سلطان خود اٹھ کر اپنا تاج میرے سر پر رکھ دیں گے۔ اور میرے سر پر سلطان کا تاج رکھ دیتا ان کے اس قول کے مترادف ہوں کہ وہ مجھے میکے کہ تو میرا رسول ہے۔

جر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سلطان نے اپنا تاج اس کے سرپر رکھا۔ بیٹک اس موقع پر سجو دہاں موہور کئے دہ بچھ حاتیں گئے کہ شخص سلطان کی طرف سے لوگوں پیکومت کو رکھا تی رکھتا پس وہ جو بچھ کہتا ہے وہ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان پر سلطان کا عماب نازل ہو گا۔

عقندوں میں سے ایک وانا نے کما ہے کہ معجزہ ایسے کام کے سرانجام دینے کا نام ہے

جو انبانی طبعیت کے معمولی عادت کے ظائف ہو۔ جو عالم غیب اور طبعیت ہے بالا مرچشہ ہے قوت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نابینا شخص کو ایک فنی مهارت رکھنے والا تجربہ کار ڈاکٹر اپنے آلات جراتی ہے کام لے کر اس کی بینائی لوٹا دے تو یہ مجرہ شمیں۔ کیونکہ آلات جراتی کے استعال میں مہارت نامہ عاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر نیس مرف کیے۔ لیکن جو شخص نبوت اور بیامبری کا دعوی کرنا ہے وہ بغیر مدرسہ میں داخل ہوئے مروجہ علم عاصل کرنے اور پھر بغیر آلات جراتی کے استعال کرنے کے فقط اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے اور اس کی المداد عاصل ہونے ہے "نابینا" کو "بینا" کر دیتا ہے تو یہ مجرہ ہے۔ کیونکہ یہ کام معمول ہے ہٹ کرکیا گیا ہے۔ المختصر مجرہ کی شماری ایک ہے کہ مجرہ ایک مکن امرے مجرہ کی شخیق کے لیے وو بنیادی شرائط لازی ہیں ایک ہے کہ مجرہ ایک مکن امرے تعلق رکھتا ہے۔ دو سرا ہے کہ مجرہ معلول سے ہٹ کر اور طبیعی علت وصلول کے نظام تعلق رکھتا ہے۔ دو سرا ہے کہ مجرہ معلول سے ہٹ کر اور طبیعی علت وصلول کے نظام سے ہٹ کر ظمور پذیر ہونا ہے۔

کرامت اور معجزے میں فرق: علامة زاہد اور بزرگوار مرحوم ملا احمد زاقی اپی مشہور تصنیف حدیقته الشیعه میں بیان فرما تا ہے۔ معتزله گرده کے مطابق تمام معجزات و کرامات پنجبروں کے لیے مخصوص ہیں۔ جبکہ شیعہ معقدین کے نزدیک معجزات پنجبروں ان کے اوصیاء اور ان کے ظفاء کے لیے مخصوص ہیں۔

نیز فرمایا کہ بیشتر شیعہ اور معتزلہ فرقوں کے مطابق معجزہ اور کرامت میں فرق نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ متاخرین اور اشاعرہ کے قول کے مطابق معجزہ ایک خارق عادت امر ہے۔ جبکہ شیعہ متاخرین اور اشاعرہ کے قریب ہے۔ جبکہ کرامت کا دعوی نبوت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ جو دعوی نبوت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ (اس جگہ پر فررا صاحب کرایات رضویہ کا بیان من لیں۔)

ہے وال بید پہر مور اس بید متاخرین کے عقیدے سے معلوم ہوا کہ امر خارق عادت اگر ا حقیر کتا ہے کہ شیعہ متاخرین کے عقیدے سے معلوم ہوا کہ امر خارق عادت اگر ا حمرار سے ہو تو اصطلاح میں اے مجزہ کتے ہیں۔ اور اگر بے تحدی (متواتر) نہ ہو او اے کرامت کتے ہیں۔ دو سرے گفظوں میں مجزہ اور کرامت دونوں امراائی ہیں۔ جو خدا کے ایک پاک و پاکیزہ بندے کے وسلے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بغیر تحرار (ادعا) کے وہ کرامت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور جب وہ گرار کے ساتھ ظبور پذیر ہو تو اے
مجڑہ کتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں پر اتمام ججت کی ولیل ہے۔ جو
نبوت کے اعلی مقام اور امامت کا جُوت ہے۔ اور خدائے عزوجل ایبا ہی کرتا ہے۔
اس کے لطف و کرم سے یہ جنتیاں جس پر امر کرتی ہیں مرجانے کے تو وہ ہلاک ہو جاتا
ہے اور جس کو کہہ دیتے ہیں زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ( الماب لطف لیھلک
من ھلک عن بیتہ و بعری من حی عن بینہ)

پس معجزہ اور ترقی عادات جو انجیاء اور اوصیاء کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے قدرت حق تعالی کے آثار میں سے ایک اثر ہے۔ جو عظمت ذات اقدس الٹی پر دلیل قاطع ہے۔ دو سرے لفظول میں معجزہ پیامبرول کا اسلحہ ہے اور سے ان کے اور اللہ تعالی کے در میان ایک نشانی ہے اور لوگ سے اور جھوٹے پیفبر کا فرق اس کے معجزے کی طاقت سے لگتے ہیں۔

تذكره : يهال پر لازم ب كه چند چيزول كى ياد آورى كى جائــ

اول: یہ کیم خارق عادت ہو مقام تحدی (کرار) ہیں نہ ہو کرامت ہے۔ لین بیشتر بزرگ علاء نے تمام خوارق عادت واقعات کو جو اللہ کے پیغیروں اور ان کے اوسیاء کرای سے غیر مقام تحدی (بغیر کرار کے) ظاہر ہوئے ہیں اور یہ علاء انہیں اپی کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ علماء نے ان پر مجزے کا اطلاق کیا ہے۔ اور کمہ ویا کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ علماء نے ان پر مجزے کا اطلاق کیا ہے۔ اور کمہ ویا ہے کہ حضور مرکار دو عالم صلعم۔ حضرت امیر المومنین اور آپ کے بیٹوں کے تاحفرت امام عصر مجل اللہ تعالی کے تمام کو ہے۔ کرامت اگر پیغیر اور وی پیغیر وروم : یہ کہ بعض کتے ہیں کہ کرامت دو قتم کی ہے۔ کرامت اگر وہ ارادہ کرے کی کام کا مخلق ہو' تو ان کو اللہ تعالی نے یہ افتیار ویا ہوا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے کی کام کا تو خدائے تعالی کی اجازت سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر ارادہ نہیں کرتا' تو وہ کام نہیں ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نبیں ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نبیس ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نبیس ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نبیس ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے مرد اور اللہ نبیس ہو تا۔ لیکن اولیاء حق یعنی زہد و عبادت میں اعلی مقام پر پہنچ ہوئے اس او قات یہ جیز

ان کے افتیار میں نمیں ہوتی۔ مثلاً یہ زاہد و عابد بزرگ آگر کمی کے حق میں دعایا بد دعا کرتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی دعا قبول ہو یا کوئی بھوکا ہو اور یہ ان کے لیے خدا سے خوراک ما تکیں۔ اور اس کو خوراک مل جائے۔ یا پھر کوئی پیاسا ہو ام ایمن کی طرح اسس کے لیے پائی عاضر ہو جائے۔ یا نہ ہو۔ پس ان سے کرامت کا ظہور ان پر اللہ تعالی کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ بپرور و گار عالم کے حضور میں۔

> سوم: معجزہ ایک اعتبارے تین قسموں پر مشتل ہے۔ (۱) تولی (۲) فعلی (۳) ترک-

مجرہ تولی وہ غیبی خبریں ہیں جو اہل بیت علیم السلام دے کیے ہیں جو گذشتہ اور آنے والے واقعات کے بارے ہیں ہیں۔ بلکہ ان قوانین اور احکام کی یاد آوری کر کچے ہیں۔ جو صدیاں گزر جانے کے باوجود حضرت انسان کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے حکمت و اسرار کے نزانے ہیں اور یہ احکام اور قوانین انتمائی روشن و تابندہ ہیں۔ جبکہ قرآن مجید پاک پخیبر صلعم کا مجرہ باقیہ ہے۔ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسرے کسی پخیبر کو ماسوائے حضرت خاتم النبین صلعم کے مجرہ باقی عطا نہیں ہوا۔ ورسرے کسی پخیبر کو ماسوائے حضرت خاتم النبین صلعم کے مجرہ باقی عطا نہیں ہوا۔ قرآن مبارک کا اعجاز تھا فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ بلکہ یہ بہت سے دوسرے بہلو مراک کا اعجاز تھا فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ بلکہ یہ بہت سے دوسرے بہلو حراک کے ورطہ علی مندوں کو ورطہ حیب نگلہ یہ بہت سے دوسرے بہلو حیب نہلی رکھتا ہے جو ان کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ عشل اور عقل مندوں کو ورطہ حیب نشل وال چکا ہے۔

آ مخضرت کی پاک انگلیوں کے ورمیان سے پانی کا باہر آ جانا۔ مردوں کا زندہ کرنا اور سنگ ریزوں کا آپ کے ہاتھ میں سلام کمنا اور ان کے تعل و گوہر میں بدل جانا آمخصور کا معجزہ فعلی ہے۔

جناب خلیل کا آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا اس پر اثر نہ کرنا معجزہ ترکی ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول متبول صلعم کو تکلیف وے وے کر شہید کر دینے کے وشمنوں کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ اور اپنی تمام چالوں کے باوجود وہ پیغیبر خدا کو شہید نہ کر سکے۔ یا

مامون كا وہ واقعہ جبكه اس نے حضرت محمد تقى الاجواد عليه السلام كو كلوے كلوے كر ديے كى نيت ے آپ ير ماہر شمشير زنوں سے تملم كروايا ليكن مامون كى يد خواہش یوری نہ ہو سکی۔ کیونکہ تلوارول نے حضرت جواد علیہ السلام کے بدن پر کوئی اثر حمیں کیا۔ اور یہ واقعہ اپن پوری تفصیل و صداقت کے ساتھ جناب سید بن طاؤس کی مشہور کتاب مج الدعوات میں درج ہے۔ اور آخر میں اس مشہور تعویذ (قضیہ) کا ذکر ہے جو حضرت جواد علیہ السلام (صلوات الله علیه) نے حفاظت کی خاطر مامون کو تعلیم فرمایا۔ جو حزز جواد کے جم سے اب بھی مشہور و معروف ہے۔ اورسارے دوستان ائم اطہار عليهم السلام المس فيض الفات بين- اورين واقعه جو اور نوس امام محد تقى الجواد عليه السلام كى بارك مين ذكر موا- مارك أفهوين المام يرحق حضرت المام على الرضاعليه السلام کے بارے میں بھی نقل ہوا ہے۔ میہ سارے معجزہ ترکی (یعنی اشیاء کا اپنے برے ا ثرات ترک کروینا) کی مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کروی گئیں۔ چهارم: پاک پنیبر صلع کے خارق عادت تین قسموں پر مشمل ہے۔ اول : وہ خارق عادت جو آپ کے بعثت سے قبل اور دعوی نبوت سے پہلے ظاہر ہوا۔ جو لا تعداد ایسے واقعات پر مشمل ہے۔ مثلاً جب آپ کمیں تشریف لے جاتے تے بادل آپ کے سر مبارک پر سابی قلن رہتا تھا۔ اور اس کے مائند دوسرے بيشتر واقعات

دوم: وہ خارق عادت جو تحرارے واقعہ ہو۔ اور میں اصل معجزہ ہے۔ قسم سوم: بہت می دوسری خارق عادتیں جو آپ بزرگوارے پیغیری کے ثبوت کے بعد خاہر ہوئیں جو معجزول سے تعبیر ہوئیں۔ جو شیعوں اور ان کے بھائی اہل سنت کی کتابوں میں عام درج ہیں۔

مثلاً کچھ پھر ابوجمل نے اپنی مٹھی میں جھیلیا رکھے تھے۔ احمدے بوچھنے لگا جلد بناؤید کیا ہے۔ اگر آپ رسول ہیں اور آسان کی آپ کو خبرہے تو یہ بناؤ کہ میری مٹھی میں کیا آپ نے فرمایا کہ آگر تم چاہتے ہو تو میں بناؤل کہ وہ کیا ہے۔ یا پھر یہ بناؤل جو چ ہے اور مارا حق ہے۔

ابوجل نے کما اس وقت سب سے فیتی بات سے کہ آپ سے بتائیں کہ میری ملحی یس کیاہے؟ حضور سرکار وو عالم صلع نے جواب دیا کہ حق اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمهارے ہاتھ میں چھ کلاوں (داروں) والا پھر ہے۔ زار سنو تو ان میں ہرایک حق کی تشیع کر رہا ہے۔ حضورا کے اس فرمان کے ساتھ ہی اس پھر کا ہر کلزا يه بول كرآب كي تقديق كرف نكال لا اله الا الله اور پيركما محمد الوسول الله جب ابوجل نے پھر کے محروں کی زبانی کلمہ حق سا تو اس نے غصہ کی حالت میں وہ سارے پھر زمین پر پھینک ویے۔ اور کئے لگا۔ تہمارے مانند میں نے کوئی ووسرا جادو کر نمیں دیکھا۔ واقعی تو ساحوں کا سرتاج ہے۔ ابوجل نے جب سے معجزہ دیکھا تو جھاگ غصہ سے اس کے منہ سے بہنے لگا اور فوراً لینے گھر کی طرف چل بڑا۔ اس طرح سے اللہ کے پیمبروں کے معجزہ اور شعیدہ و تحرمیں واضح فرق موجود ہے۔ يهلا فرق: چنانچه جس معجزه كا آب في ابهى سنا جس مين حضور سركار دو عالم صلعم دشمن کی نیت کو فورا سمجھ گئے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے سنگ ریزوں کو تھم دیا کہ وہ کلمہ پرہیں۔ جس کوسن کر وحمٰن مغلوب اور عاجز و ناتواں ہو گیا۔ پس پیفیبر خدا سے وہ خارق عادت امر ظہور پذیر ہوا۔ جو اس کا دشمن دیکھنا چاہتا تھا اور جے کر ڈالنے سے وہ خور عاجز تھا۔ اس معجزے کی دوسری مثال یہ ہے کہ مخالف وعوی نبوت کرنے والے سے کے کہ اگر وہ اپنے وعوی میں سچا ہے تو فلال ورخت کو علم دے کہ وہ یماں آ جائے۔ یا فلاں مردے کو کھے کہ زندہ ہو جا۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ اور پھر پنیبر خدا جو کچھ بھی اس کی خواہش ہے امر کن کنے سے کر ڈالے۔ جس کو دیکھ کر اس کا و شمن عاجز اور ناتواں ہو جائے۔ اور وہ اسلام قبول کر جائے۔ اے معجزہ کہتے ہیں۔ جو جادو اور سحرے برخلاف عمل ہے۔ کیونکہ پیغیبراائی کے مقابلے میں ساحراور دو سرے شعیدہ بازول کی قوت محدود ہے۔ وہ صرف اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں اور اس بات کی توثیق نہیں رکھتے کہ جو لوگ چاہتے ہوائے یورا کرکے وکھائیں۔

فرق دوم: سحراور سحر جیسے دو سرے کام ایسے لوگوں سے مخصوص ہیں جو ایک مخصوص جگہ اور مجلس میں اپنے جادو پر عمل کرکے دکھاتے ہیں۔ اور دو سرے لوگ جو اس جگہ سے باہر ہوں ان پر اس سحر کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے کہ نقل کیا گیا ہے۔ کہ ساحر پہلے اپنے معمول کا نام لکھتا ہے۔ پھر اس برعمل سحر کرتا ہے۔ تو معمول وہ پچھ دیکھتا ہے۔ بھر اس بیٹھے ہوئے دو سرے لوگ وہ پچھ دیکھتا ہے۔ جو اس کا عامل اسے دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن پاس بیٹھے ہوئے دو سرے لوگ وہ پچھ نہیں دکھے تھو اس کا معمول دیکھ لیتا ہے۔ معجزہ اس کے برعم ہے جیسا کہ پیفیبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک اندھے کو شفا دے کر بینا کر دیتے ہیں تو اس آدی کو ہرائی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بینائی پاک پیفیبر کے معجزے سے لوٹ آئی ہے۔ اور بی ہرائی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بینائی پاک پیفیبر کے معجزے سے لوٹ آئی ہے۔ اور بی بڑا فرق دلالت کرتا ہے برب العالمین کے اس قول پر جو قرآن پاک میں معجزہ موی ابن عمران کے سلسلہ میں ذکر ہوا ہے۔ و نوع بیلہ فاذا ھی بیضا ، للنا ظرین (ا) اور موی موی نے اپنے کا واپنے بغل سے باہر کھینچا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ چاند کی طرح سفید اور نورانی ہو گیا ہے۔

موی کے مبارک ہاتھ کا یہ نور سب دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ اور میں ایک بہت بڑا فرق ہے معجزہ و سحر میں۔ سحر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے ول کو خوش رکھو سامری کون ہے جو اپنے ہاتھ کو ید بیضاء کی طرح نورانی کرکے دکھلائے؟

تيسرا فرق: مجزے كا واقعہ ہونا صاحب مجزہ كے فقط ارادہ اور توجه پر مخصر ہے۔ اور يه كام بجالانے ميں اے كسى آلے يا سامان كى ضرورت نسيں پڑتی۔ شلا كسى ماور زاد اندھے پر پاك پنيمبراني توجه كرتے ہيں اور وہ اچانك بينا ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اے دكھے ليتے ہيں كہ وہ بينا ہوكيا۔

لیکن سحر کا مقام یہ نہیں۔ وہ بغیر اسباب ظاہری واقع نہیں ہوتا بلکہ ان تمام چیزوں میں اگر ایک کی بھی کی واقع ہو جائے تو ساحرا پنا عمل سرانجام نہیں دے سکتا۔ فرق چمارم: ساحر کے لیے اس کے سحر کا رد کرنے والا بھی ہے لین اس کے مقابل ایک ایک طاقت آ جائے جو اس سے بڑھ کر قوی اور طاقتور ہو جس کے بہتے ہیں وہ عابز آ جائے اور اس کا سحرباطل قرار پائے۔ لیکن صاحب مجزہ کی طاقت وہ طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنے کی کوئی بھی طاقت و توانائی نہیں رکھتا۔ جو اس سے یا تو مقابلہ کرے یا پھراس کے عمل کو باطل قرار دے۔ ایسی قدرت ماسوائے اللہ کے کسی کے باس بھی نہیں۔

یانچوال فرق: جو مخض نبوت کا مدی ہو تا ہے اور وعوی کرنا ہے کہ وہ کائنات کے مالک کا بھیجا ہوا پیغامبر ہے تو اس کا دعوی لازم ہے کہ عقل سلیم کے مطابق اور موافق ہو۔ اور وہ الی کمی چیز کا وعوی نہ کرنا ہو۔ جو اہل دانش کو نا پندیدہ ہو۔ اے یہ نہیں چاہیے کہ جو چیز عقل سلیم کے مخالف ہو اس کا دعوی کرے۔ کیونکہ پیفیبراور جهت من عقل ہے - البدة مرعى نبوت بوائے أب كو خدائے تعالى كا نمائندہ كهماہے - وعقل يمنجلاف ايك يت بيني كهذا- اورعقل دانش كيغلاف ايك بهي تممنه بين ديما يثلاً وه مجتعى مينين كهناا وردبى ايك ومرك كوقسم دلاماً بهدكر والتدتعاني كي بجائ كرسالم كى يستن كرس عيس كرسامرى في كها يميزنكوعل أورعقلمند في ديراً سي كم ظلم كمزنا إوركوسالم كو پوجنا برا فعل ہے اورگوسالہ برئتش كى فابليت نہيں ركھٽا جاہے وہ جنتے مجھى بائيں كوم عام رواج کے برخلاف اور عام لوگ جن کا عقل کو آہ ہو تا ہے اس کی تقدیق کر دیتے جی چنانچہ کافی لوگ ایے تھے جنوں نے سامری کے گوسالہ کوسے ما نالین عاقل۔ وانا اور عقل سلیم کے مالک لوگوں نے سامری کے دعوی نبوت کو باطل جانا اور اے مسترو کر دیا اور ای نبت ہے بعض بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف خرق عادت ججت نہیں ہوا کر تا۔ لیکن جس وقت عقل سلیم اس کی صداقت کو تشلیم کرنے کا تھم دیتی ہے پس تھی صونی یا سمی اور فخص سے جب کوئی خرق عادت ظہور پذیر ہو تو وہ خرق عادت اس کے وعوی اور ججت کو منکشف نہیں کرتی۔ کیونکہ عقل جو حجت باملنی کا درجہ ر کھتی ہے اس خرق عادت کو جھٹلانے اور تشلیم نہ کرنے کا تھم دیتی ہے۔ اور خرق

عادت کوئی الیی چیز نہیں۔ گریہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ مدعی نبوت اور عوام دونوں کے لیے۔

چھٹا فرق : پنیبروہ فخصیت ہوتی ہے جو ظاہر نشانیوں اور علائم کا مالک ہوتا ہے۔

جس کولوگ اپنی خداد عشل سے پہان لیتے ہیں اور عارف پنیبر کی بزرگ اور ظلمت نفس کے مقالت پر ایس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مثلاً شرافت مسب و نب خلقت اور اخلاق حمیدہ الفاق عبد وامانت ، عبادت و بارسائی ، اوصاف پسندیدہ مثلاً سپائی اور درسی مجیدہ ، الفاق عبد وامانت ، عبادت و بارسائی ، اوصاف پسندیدہ مثلاً سپائی اور درسی مجیدہ ورسی بجھوٹ ، لگوں کے اور دانش جسلم وبر باری اور کھال مفاظت اور بستی سے وری بچھوٹ ، لگوں کے ال کھی اور دنیا کی دل بھی سے وری بینی کے برق کا داور بائی دل بھی سے وری بینی کھی ہیں کھیا استی میں کیا ایسے بیب ، نبدا ورعبادت و بادسائی میں کیا ایسے بیب ، نبدا ورعبادت و بادسائی میں کیا ایسے اور قات کفرو زند قد اور فتی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کے دلوں کو ظاہری حربوں سے گرماتے ہیں صرف طلب زر اور مال ونیا کی خاطر ان کے طالب بھی پست جابل اور احق فوگر ہوتے ہیں۔ اور ان کے مردوں میں ناقص انعق عور تیں ہی شامل ہوتی ہیں۔

بعضے بررگوں نے فرایا ہے کہ باطل ریا ضنوں کے کرنے والوں سے جو پچھ بھی ظہور
پزیر ہوتا ہے اس کو استدراج کہتے ہیں نہ کہ کرامت اور مجزو۔ کیونکہ وہ ہشینگوئیاں
بھی کرتے ہیں اور جو بھی خبریں دیتے ہیں ان کا عالم وحی و الهام سے کوئی تعلق نہیں
ہوتا۔ بلکہ یہ سب پچھ ان تعلقات کی بناء پر ہوتا ہے جو دو دوستوں کے درمیان ہوتے
ہیں۔ اور یا پھر اپنے نظریہ اور سمجھ کے مطابق الی باتیں کہتے ہیں اور یا پھر شیطان
اور جنوں کی ہدو سے الی خبریں دیتے ہیں۔ اور چونکہ ان کی بنیاد اور مرتبہ مشحکم اور
مضبوط نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی باتیں بھی واقع کے مطابق نکلی ہیں اور بھی ظاف
واقع۔ چنانچہ سید جلیل سید محمد ممدی مرتضوی لگرودی اپنی کتاب اعجاز الاسلام ہیں جو

کہ گذشتہ سال ہند کے منجمین نے پٹین گوئی کی جو شائع ہو گئے۔ جس میں بتایا گیا کہ عنقریب ایک ستارہ سقوط افقیار کرے گا۔ جس کے نتیج میں زبروست جانی و مالی نقصان ہو گا۔ اس ستارے کے ڈوب جانے کا وقت بھی وہ معلوم کر چکے تھے۔ کیونکہ اکثر اخبارات اور رسالوں میں بیہ تاریخ چھپ چکی تھی۔ اس بیشنگوئی نے ہندوستان کے باشندوں کو بڑا مضطرب اور پریشان کیا۔ چنانچہ اکثر مرد عور تیں بچ بوڑھے بوجہ اس باشندوں کو بڑا مضطرب اور پریشان کیا۔ چنانچہ اکثر مرد عور تیں منج بوڑھے بوجہ اس کے کہ وہ ان منجموں کی چشنگوئی سے عقیدت رکھتے تھے خوف ڈر کے مارے بھاڑوں کے کہ وہ ان منجموں کی چشنگوئی سے عقیدت رکھتے تھے خوف ڈر کے مارے بھاڑوں اور محراؤں اور جنگلوں کی طرف بناہ لینے کے لئے بھاگ گئے۔ لیکن مقررہ تاریخ پر بیا اور صحراؤں اور جنگلوں کی طرف بناہ لینے کے لئے بھاگ گئے۔ لیکن مقررہ تاریخ پر بیا ہوئی جوئی اور اس ستارہ کے ڈوب جانے پر تباہی و برباوی کا خوش بیش ہوا۔

ساتوال فرق: محراور اس سے ملحقہ جتنی دوسری چزیں ہیں کوئی حقیقت و اصلیت منیں ر کھتیں۔ بلکہ یہ معجزہ کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت ہیں۔ مثلا ایک جادوگر انے جادو کے علم سے لکڑی کے ڈنڈے یا رے کو سائب میں تبدیل کر دیتا ہے یا پھر یانی کے ایک قطرے کو دریا بنا کے وکھا تا ہے۔ حقیقی صورت میں وہ مار اور ا ژوھا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں ٹھانھیں مارتا ہوا دریا بنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں معجزہ ٹھوس حقیقت ہوتی ہے۔ مثلا اگر ایک خٹک درخت کو معجزے سے سبز کر دیا جاتا ہے تو وہ درخت حقیقت میں بھی سبز ہو جاتا ہے اور بیشہ سبز رہتا ہے اور اگر میوہ وار ورخت ہے تو پھر سالول میوہ ویتا رہتا ہے جیے کہ قرآن یاک کی زبان میں یاک روردگار عالم نے فرعون اور فرعونیوں کی سرکونی کے لیے جناب موسی سے خطاب کیا۔ و الن ما في يمينك تلقف ما صنعو الي عصاكو يجينك رو الكر جو كي جارو كرول نے اخراع کیا ہے وہ اسے ہڑپ کر جائے۔ حنیانچہ جو نمی جناب موی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے امریر اپنا عصا پھینکا تو وہ خشک عصا فورز ا ژدھا بن گئی اور لکڑی اور ری کے بنے ہوئے جادو گروں کے سینے ہوئے تمام سانیوں کو نگل گئی۔ اور وہ ان کو نابود کر گئی۔ اس طرح سے کہ دوبارہ مجھ کا ہر نہیں ہو سکے۔ جب سے مجیب واقعہ رونما ہوا تو تمام ساح سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ خداے عروم کا ہے۔ اور اس لیے یہ حقیقت ہے جو بھر کی طاقت سے باہر ہے۔ اور قدرت متعال کے قدرت اور طاقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ اندا جادوگر عابز آکر فورا جناب موی کے قدموں بیں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ کیونکہ وہ جادوگر جو علم اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کی مدد سے انہوں نے کئڑی اور رسوں کو سانپوں کی شکل دے دی تھی اور وہ سانپ نظر کھے لگے کھے لئیک خطاعہ موسی حقیقت بیں افردھا بنا۔ اور جادوگروں کے سب اسباب و اوزار کو نگل گیا۔ اور پھروہ اپنی اصلی صورت بیں لوٹ آیا۔ یعنی بچکم خداوندی عصابین گیا۔ اس سے بزرگ تر اور بالاتر معورت بیں لوٹ آیا۔ یعنی بچکم خداوندی عصابین گیا۔ اس سے بزرگ تر اور بالاتر معورت بی الحق کی این موی رضا علیالسلام نے مراب بار مامون بیں دکھایا۔ اور کائی لوگوں نے اسے اپنی آئھوں سے دیکھا۔ کہ قدرت الی سے پاک آمام نے اتمام جمت کی خاطر قالین پرسنے ہوئے دو شیروں کی تصویروں کو حقیق شیروں بیں بدل دیا۔ جنہوں کی خاطر قالین پرسنے ہوئے دو شیروں کی تصویروں کو حقیق شیروں بیں بدل دیا۔ جنہوں کے نام پاک سے گنافی کرنے والے حمید میران کو پھاڑ کھایا اور اس طرح اس کی گنانے اور شرمناک زندگی کا خاتمہ کر دیا۔

پس ان واقعات سے جن کا اوپر ذکر ہوا معلوم ہو گیا کہ معجزہ حقیقت میں ایک ایساعمل ب جو بڑے برے خرد مندوں کو جرت و استجاب کے عالم میں پھینک ویتا ہے۔ برے بڑے متکبر سرکٹوں کو جو اس ظاہر کی دنیا میں عارضی قوت و دبد ہے مالک ہوتے ہیں خلیفہ مامون کی طرح وہ یہ معجزہ دکھ کر ڈر کے مارے بے خود ہو جاتے ہیں اور ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور ایبا معجزہ جحت خدا کے دست قدرت سے ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی خدائے ہے چون و چرا ہی کی اجازت اور قدرت سے ظہور پذیر

تذکرہ ا: سب سے اول میہ کہ معجزہ پینبر کی نبوت کے دعوی کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔ باکہ لوگ جان لیں کہ وہ سچا پینبر ہے۔ اور اس کی نبوت کا اقرار کرلیں اور اس کی اطاعت اور پیروی میں جوت جائیں۔ اور ہدایت پا جائیں نبوت کے ثبوت کے علاوہ معجزہ کے برپا کرنے کی اور کوئی وجہ اور ضرورت نہیں رہتی۔

اور دو سرے مجوزات یا تو بھے لوگوں پر اللہ تعالی کے لطف و عنایت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے تھے یا بھر دشمنوں اور منکروں پر اتمام ججت کی خاطریا بھران چند لوگوں کے لیے جو بیفمبر کے ایک معجزے سے ناواقف ہوتے تھے۔ تودو سرا معجزہ صرف امر نہوت ان پر روشن کرنے اور اتمام ججت کی خاطر ظہور پذیر ہوتا تھا۔ حضور سرکار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے معجزوں کا ظہور ہوا جو نقل ہو کر کتابول بین درج ہو چکا ہے۔

جس طرح کہ مشہور کتاب '' متنمی الامال'' میں پاک رسول صلعم کے چار ہزار چار سو چالیس معجزات ابن شر آشوب نے نقل کیے ہیں۔

تذکرہ ۱ انقراک لعظیم میں کر میم کر مجمد ناہ ماہ باقی نمیں ہے۔ماسواتے ہمار میم میں ہے۔ماسواتے ہمار میم ہم خاتم النبین حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر نبوت ختم ہوئی اور ای لیے خدائے عزوجل نے آنخضرت کو خاتم النبین کا خطاب عطا فرمایا۔

اور پھر رسول اکرم صلحم نے ارشاد فرمایا۔ ''لا نبی بعدی'' میرے بچد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ اس لیے آپ کے احکام شریعت جو منجاب اللہ آپ پر نازل کئے گئے تھے ناآخر دنیا باقی ہیں۔ اس سبب سے آپ کے مغزات تاقیامت باقی ہیں۔ مثل علوم و معارف النی اور غیبی فہریں جو تقریبا احادیث رسول صلح کی شکل میں باقی ہیں اور پھر آپ کا سب سے براا معجزہ قرآن مجید ہے جو آپ پر جرائیل امین کے ذریعے اللہ آپ کا سب سے براا معجزہ قرآن مجید ہے جو آپ پر جرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہوا اور جس کو دکھے کر پوری دنیا کے اہل وائش جران جرائی اور جس کو دکھے کر پوری دنیا کے اہل وائش جران تاور ششدر ہیں اور وہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت ناور وہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت تا تیں دینے سے عاجز ہیں۔

چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی اپنے پاک نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یا تو بمثل القران لا یا تون بمثلہ و لو کان بعضم لبعض ظہیرا" "اے پینجران سے کمہ دو کہ اگر تمام جن و انس بھی جمع

ہو کر یہ کوشش کریں کہ وہ قرآن کی مثل بنا دیں تو وہ ایبا نہیں کر سکیں ہے۔ اگرچہ
ان کا ایک گروہ دو سرے گروہ کی جتنی بھی پشتیبانی کیوں نہ کریں۔" اور یہ چیز آپ پر
مخفی نہ رہے کہ قرآن مجرہ ہے۔ نہ تنھا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بلکہ قرآن
پاک کے اعجاز (مجرہ ہونے) کی وجوہات کافی سے زیادہ ہیں۔ جن کی اپنی اپنی جگہ پر
یادہ ہانی کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک کا ایک مجرہ یہ ہر قتم کے وشمنوں نے یہ
کوشش کی کرقرآن باک کو بچ میں سے غائب کر دیں۔ یا پھر اس کی مانند دو سرا قرآن
شود ماری کریں گین وہ ایبا نہیں کر سکے کیونکہ قرآن پاک کا محافظ خود خدائے ذوالحبلال

انا نحن نزلنا الذكر و انا لد لحافظون ث (ترجمه) "ب شك بم نے اس ذكر پاك كو نازل كيا اور بم بى اس كى حفاظت كرنے والے بيں۔"

اب جبکہ قرآن پاک کی نزول کی تاریخ سے لے کر پورے چودہ سو سال گزر چکے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ روز بروز قرآن پاک کی نورانیت اور عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا کو اس نے اپنے قبضہ اثر میں لے رکھا ہے اور مخالفین کے ولول کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور آج غیر مسلم علاء و اہل دانش قرآن پاک کی عظمت و بزرگ کے سامنے سر تتلیم خم کئے ہوئے ہیں اور اللہ کے اس ہر لمحہ برجے ہوئے آبندہ نور نے دنیا کے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ قرآن اپنے نور سے پوری دنیا کو علم اغلاق بندیدہ اور صفات جیدہ کی طرف ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو اسان اللہ ہے بایاں دریا ہے ہیہ وہ سرمبز و شاداب راستہ ہے جس پر سرکرنے سے انسان ایک بھی راستہ نہیں بھونا۔ اس کی بنیاد ایس مضبوط اور مشخم ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی ویران ہونے والی نہیں۔

تذكرہ سا: جب پاك بنيمبر صلم كى نبوت ابت ہوگئ اور لوگوں كو معلوم ہو گيا كه رسول پاك صلم ہوا و ہوس سے يا اپني طرف سے كوئى چيز نبيس كتے۔ قرآن پاك كى اس آيت كے مطابق "و ما ينطبق عن الهو ى ان هو الا وحى بو حى" (ا) (ترجمہ) میرا محبوب اپ خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کتا۔ گریہ کہ آپ پر دی
نازل ہو' ہیں جس وقت پنجبراپ وصی کو معین و مقرر فرما آ ہے تو وصی پنجبرکے لیے
ضروری نہیں وہ اپنے سپائی کے لیے کوئی معجزہ مافیراس بناء پر معجزہ کے لانے ک
ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے باوجود آئمہ طاہرین علیم السلام میں سے ہر ایک ہستی
ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے باوجود آئمہ طاہرین علیم السلام میں سے ہر ایک ہستی
نے بے شار معجزات و کرامات و کھائے ہیں جن سے لا تعداد شیعہ کتابیں بھری پڑی
ہیں۔ بلکہ ہمارے عام بھائیوں نے بھی ایسے کائی معجزات اپنی کتابوں میں نقل کے
ہیں۔ بلکہ ہمارے آئمہ اطہار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون ان کے لطف و
ہیں۔ مارے آئمہ اطہار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون ان کے لطف و
ہیں۔ ہمارے آئمہ اطہار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون ان کے خطف و
ہیں۔ مارے آئمہ اطہار علیم السلام کے یہ معجزات ان کے دوستون میں ان کے دشمنوں پر اتمام جمت کی شاطر' تاکہ وہ
گرای چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں اور این کے دشمنوں پر اتمام جمت کی شاطر' تاکہ وہ

تذكره ١٦٠ جان ليس كه معجزه كاظهور عظيم روحاني فخصيتوں كى حيات اور زندگ ميں ہوتا ہے۔ ونیا سے اٹھ جانے کے بعد معجزہ لازم قرار نہیں پاتا۔ اور ہمیں ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نمیں ملی کہ دنیا ہے رحلت کر جانے کے بعد بھی کمی پیفیبریا وصی پیفیبر ے مجزات کا ظہور ہوا ہو۔ گر خاندان عصمت و طمارت علیم السلام کے کیا کہنا کہ بعد از رحلت بھی ان پاک و پاکیزہ ستیوں کی قبروں اور دوستوں کے توسل چاہنے کے سبب لا تعداد معجزات كا ظهور جوا اور ابھى تك يهال ان مزارات مقدسه آئمه طاہرين علیم السلام پر معجزات کا ظہور ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر یماں پر آکر کانی مریض شفا یاب ہوتے ہیں۔ ان کے درد اور ٹکایف دور ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی حاجتی بوری مو جاتی ہیں۔ جن میں چند کا ذکر ہم اللہ تعالی کی تائید سے بعد میں ضرور کریں گے۔ ناکه میرای معززدمحرم پڑھنے والے اس سے محظوظ ہو سکیں۔ جن معجزات کا تعلق حارے پیارے امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام ہے ہے ال کا در کرخیراسی کتاب زندگی و شادت امام رضا میں کیا جائے گا۔ آخضرت مصمعجز ات کا ظرودواسا بھے تحت ایک اس لیے کہ لوگوں کو پت چلے کہ لوگوں کی فریادوں کو سننے والے اور ان کی مدد کرنے والے دین خدا کے پیشوا' اور دربار احدیت کے محترم اور معزز کارکن یمی حضرات یں۔ اور ناکہ لوگوں کو پہ چلے کہ دوسروں کو پکڑ کر اپنا پیشوا مانے سے ان کا کام نمیں چلے گا۔ اور ان کا کوئی درد دور نمیں ہو گا۔ اس دجہ کی بناء پر انہیں چاہیے کہ دو خاندان رسالت ماب اہل بیت رسول صلع کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ان کا دامن صدق و خلوص سے پکڑ لیں۔ ان کی اطاعت اور پیردی کریں ناکہ عذاب التی سے نجات یائیں اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ور ہوں۔

دو سری وجہ آئمہ اطمار علیم اسلام سے مجزات کے ظہور کی بیہ ہے کہ دنیا کے لوگ سمجیہ لیس کہ ہم اہل بیت رسالت صلعم کی حیات و ممات اور زندگی و موت ایک جیسی ہے۔ اگرچہ ہمارے وشمنوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ہمیں قتل کر ڈالا۔ اور ظاہری لحاظ سے ہم اس دنیا سے چلے گئے لیکن یاو رکھو ہم مردہ نہیں ہم زندہ ہیں۔ اور تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تہماری ہائیں من رہے ہیں۔ تہمارے رفتار و کردار سے کمل طور پر ہاخر اور آگاہ ہیں۔ بلکہ آپ کے اندرون اور آپ کے ضمیر پر اطلاع رکھتے ہیں۔ (کرایات رضویہ) منقدت ترجم استعمار :

بنده درگاه: یا امام رضاعلیه السلام مین تیرے در کا گدا اور تیرے مر راه پر بیشا موں۔ میں تیرا عاشق موں اور تیرے دلیسند چرے پر قربان موں-مجھ غمر ده علام بایک نگاه کرم کیجو-

میں جو کچھ بھی ہوں میں تیری پناہ میں ہوں اور تیری درگاہ کے پناہ میں ہوں۔ آپ اس قدر عظیم تی ہیں کہ مجھ بھکاری کو بھی راندہ درگاہ نہیں کریں گے۔ میں تیرے باخرول کی نوازشات سے آگاہ ہوں

تو ایک دریا ہے اور میں وہ تھے مہران جسکا ہاتھ آپ کے دامن سے بندھاہوا ہے۔ تو کھریا ہے اور میں تیرا مجذوب ہوں۔ میں تیرے باک دکا ایک شکا ہوں اے کہ توہشم کے گناہ سے پاک و پاکیزہ ہے۔ آخر میری طرف بھی ایک نظر کیجئے جو کچھ بھی ہوں پھر بھی تیرا خادم اور تیرے اللہ کا ایک بندہ ہوں تیرے جریس میرا دل ایک خاموش تاریک گھر کی ماند ہے۔ ذرا مجھے اپنے چرے کی زیارت کرائے۔ کیونکہ میں تیرے رخ انور کی دیدار کا متنی ہوں۔ میرے دل کو تیری جدائی سے ملال (رنج) پینچا ہے ای لیے میں تیری جدائی میں آمیں بھرکے ایک تاریک آئینہ بن گیا ہوں۔

وہ آئینہ جس نے گل حین کا دیدار نہ کیا ہو وہ کانوں سے اپنے دامن کو بچانا پھرنا ہے۔ لیکن میں تیرے راستے کی مٹی کواپی سرپر رکھ ایبا محسوس کرنا ہوں جیسے کہ
میرے سرپر آپ نے تاج رکھ دیا ہو۔ میں مشہور شاعر حسان بن طابت کی طرح تمام
لوگوں سے تمام عمر بے نیاز رہا کیونکہ میں آپ کی بارگاہ کا فقیر اور آپ کی بارگاہ پر
آنسو برسانے والا اور آپ کا بھی خواہ ہوں۔

## تجزبيه وتخليل معجزه

مادی و صنعتی پیشر فتیں: جنگی اور وحتی زندگی گزارتے گزارتے انسان بالاً خر مشکلات بیند بنا اور اس نے اپنی اکثر مشکلات اپنی طاقت کے زور سے عل کرنا شروع کر دیں۔ بہاڑ جیسی مشکلات جو حضرت انسان کے راہتے میں حاکل ہوئیں وہ اس نے اپنی عظیم علی ' سائنسی اور صنعتی ایجادات کے سبب آسان کر دیں اور بالاً فر وہ تمام رنج اور مشقت جو اس فانی دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اس نے اشحائی تھی اب وہ باتی نہیں رہی اور علمی و سائنسی ترتی کے سبب اس کی زندگی آرام و راحت سے معمور ہو گئی۔

نی صنعتی پیشرفت اور بے شار جرت میں والے والی ایجادات روزانہ حضرت انسان کے ہاتھوں انجام پذیر ہوتی ہیں۔ انسان کو سلجھانے کے لیے جس قدر تھکا دیئے والی تحقیق و جبتی ایمی تک کی جا بچی ہے اس کے بہت بہتر نتائج برآمہ ہوئے ہیں۔ قابل افسوس : لیکن وہ بدبختی جو سخت موجب افسوس ہے یہ ہے کہ انسانیت کا یہ ہر سروسامان قافلہ اس عظیم مادی اور صنعتی ترقی کے باوجود بے سرو سامانی کے اس ولدل میں جا پھنا جمال سے اس کا نہ صرف لگانا محال ہے بلکہ انسانی کاروالہ دین و

معنویت وادی نضیلت و شرف و انسانیت سے بہت پیچے رہ گیا ہے۔
انسانی شرف معنویت و نفیلت جو کہ بشریت کا اُنٹری مرحلہ کمال ہے اس ونیا بیں ایک
بار پھر اے نظر انداز کرکے پیچے ڈال ویا گیا ہے۔ گویا اے انسانی مشینی زندگی کے اس
دوڑ نے برے طریقے سے بڑپ کرکے ہضم کر لیا ہے۔ زندگی کی مشکلات کو آسان کر
دینے والی یہ مادی پیشرفت بجائے اس کے کہ وہ انسانی روح کی ترقی اور بلندی کے لیے
استعال ہوتی اور انسان اس سے قائدہ اٹھاتے۔ اس کا اکثر حصہ شیطانی اہداف کے
حصول اور ذلیل اور گری ہوئی مقاصد کی جکیل اور سعادت کو جلا کر خاک کرنے والی
نفسانی خواہشات کی جکیل کے کام میں لائی جا رہی ہے۔

انسان بجائے اس کے کہ اس عظیم علمی صنعتی اور سائنسی میدان بیل عظیم پیٹرفت کے لئے پاک رب العزت کا شکریہ اوا کرے وہ اکثر انسانی و اظافی سرحدوں کو پھلانگ کے حیا عفت نضیات اور معنویت کے دیوار کو گلاے کلاے کر کے گرا دیتا ہے اور بری بے شری ہے وہ اعلی حقائق اور عمدہ انسانی فضیاتوں کے خوبصورت اور عالیشان محلات کو مسار کرنا شروع کر دیتا ہے اس حد تک کہ جمال پنچ کریہ کما جا سکتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات اس مادی و حیوانی زندگی میں جو سب اس کی فکر کی اخراع ہے میں بی اشرف المخلوقات اس مادی و حیوانی زندگی میں جو سب اس کی فکر کی اخراع ہے میں اس قدر غرق ہو گیا ہے کہ پورے نوع انسان کو نفرت و حقارت مادیت اور خود غرضی کے اس خطرناک بھنور میں پھنسا گیا ہے جمال پر وہ مسلسل غوطے کھا رہا ہے اور اس کے زندہ نی جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔

یورپی ترن کے برے اثرات: بب سے عجیب تر وہ برے اثرت ہیں جو گذشتہ دس سال میں اس مادی اور صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے قلب و ذہن پر مرتب کر لیے ہیں۔ کیونکہ نود دہمائے ملک صنعتی اداروں کے اندر اور باہر یورپ کے کالجول اور یونیورسٹیوں میں مختمر سا تعلیمی دود گزار کے ہمارے نوجوان اس مادی اور صنعتی ترقی سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اس مشینی ترین کے مقابلے میں اس و سیع دنیا کے تمام مقائق کو دیکھنے کے باوجود ان دیکھا قرار دے دیتے ہیں۔ اور سوائے مادہ اور

مادیت کے وہ کی دو سری چڑے قائل ہی نمیں رہے۔ یہ تھ نظراور کم عمل محروہ مگان کرتا ہے کہ کشف سے اس عالم ہست و بود کے چند مجول امرار و رموز کا قاعدہ و کلیہ حضرت انسان کے قبضہ قدرت میں آ جا آ ہے جس كى وجد سے اس زمانے كے انسان كوئيں كائنات كے سارے سريسة رازوں كا حل كشف کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس غلط گمان اور فکر کے نتیجے میں پیہ ہراس تطعی حقیقت سے انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ان کے ناقص اور سازشی زہن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اول تطعی اور ٹھوس حقیقت کو بڑی بے رحی کے ساتھ رو كردية بي اوريون اس بار حقيقت كو الفالے سے اينے آپ كو آزاد كر ليتے بن بي ايكايس صورت ب جس يربيد كمنا جائي كد "بايس عقل و دانش ببايد كريت" اس قبیل کے لوگ اپنے چند خام اور مجھول معلومات کی بنا پر اس قدر سر کش اور مغرور ہو جاتے ہیں کہ اپنے کم وزن افکار و خیالات کو دنیا بھر کے حقائق کی کسونی قرار ویتے ہیں۔ اور اس طرح علم و والش کے مقام پر سب سے بوی خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور اس جال کے اعلی ترین حقائق کے جم پر سخت ترین اور مملک ترین ضربات كالطاح بين اس سے بالاتر خيانت اور كيا ہو على بي؟ كم عملي طور ير علم اور ا مرار جمال کو جن پر حفرت انسان نے وسترس حاصل کر لی ہے اس سائنسی و تیکنیکی علم کے متاج سمجیں۔ اسکے نتیج میں ہر حقیقت کو یا تو ہم سمجھنے سے قاصر مول اور یا پروہ علوم جدیدہ کے مطابق نہو تو اس کو بدی بے شری اور ڈھٹائی سے رد کردیں۔ اس صورت یں ڈاکٹر آ کسیس کارل کے قول کے مطابق یہ ضروری نیس کہ حقیقت بیشہ ہارے لیے سادہ اور قابل فعم ہو۔ ممکن ہے اس دنیا میں ایس حقیقیں موجود ہوں جن کو ہم نہ جانتے ہوں اور یا پھران کو سجھنا ہمارے لیے وشوار ہو۔ واكثر موصوف ابني كتاب "انساني حقيقتين جو ابهي تك پيچاني نه جا سكين-" مين رقطراز ہے۔ وہ علم کے خزائے ہو ہارے وانشور فلاسر عارف لوگ اور شعرا ہارے لیے بطور بیش قیمت میزاث کے چھوڑ گئے ہیں اس پر ہم سوائے اماری اپنی عادات اور روبیہ کے مطابق چند معمولی حقائق کے جان لینے کے مجموعی طور پر کوئی وستری نہیں رکھتے۔ بیہ قول ہے اسی معروف وانشمند اور مفکر کا جو اپنے علم کی وجہ سے پوری ونیا میں مشہور و معروف ہے۔

على الرغم وہ تجرباتی معلومات جو بستی واحد قائم و دائم کے بارے میں ہمارے ہاتھ لگی بیں ابھی تک اس نسبت سے بیشتر مربوط مسائل پوری طرح سے تاریکی کے غلاف کے اندر مستور ہیں۔

یونانی فلاسٹر انشین کا بیان ہے۔ اب جبکہ میرا بردھایا آگیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کافی حقائق ایسے ہیں جن کا بیان ہے۔ اب جبکہ میرا بردھایا آگیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کافی عقائق ایسے ہیں جن کا جاننا میرے لیے بین محمد ضروری تھا۔ جبکہ دو سری بست کی چیزیں بھی ایس کے بارے میں کوئی یہ نہ کیے کہ میں نہیں جانا۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانا۔ یمان تک کہ میں اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اس ذرہ بے مقدار کی حقیقت کو جان سکوں۔

مشہور و معروف اگریز وانشور نیوٹن کتاہے کہ بیں اس چھوٹے بچے کے ماند ہول جو دریا کے کنارے کھڑا ایک چھوٹے سے پھڑکو تو دکھ لیتا ہے جبکہ اس پھڑک مقابلے میں علم ومعروف کا ایک بیراں سمندر ٹھا تھیں مار رہا ہے بچہ اس کو نہیں دکھ پاتا۔ انگستان کا دو سرا معروف فلا سفر لیڈز کتا ہے کہ ہم وہ کچھ جانے ہیں جن کے مقابلے میں کانی کچھ ایسا موجود ہے جو ہم نہیں جانے اس لیے ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وعوے کہ تمام معلومات ہمارے فعلی معلومات پر انجھار رکھتے ہیں در حقیقت ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے علم و والش کے رائے ہیں بہت بڑا جماد کیا ہے۔ خیانت کاری

محرّم پڑھنے والوا یہ صرف چند چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں جس نے ماضی اور حال کے وائش وروں کو علم و عرفان کے میدان میں اپنی کم مائیگی کا احساس ولایا ہے۔ ان حقاکق کے سامنے کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ ایک اٹل حقیقت کو صرف اس جرم میں کہ وہ تمارے افکار سے مطابقت نہیں رکھتا یا پھراس وجہ سے کہ وہ آج کل کے ناقص

علوم کے مطابق نہیں ہے۔ اس حقیقت کو رد کیا جائے اور اس کو بنسی نداق کا موضوع بنا ویا جائے۔ یرمصرت انسان کی بست برطری برنصیبی ہے۔ معجزے اور خارق عادات واقعات: ایک معجز ہ اور خارق عادت

برے اور حاری حورت و عصاف ہیں برن مورت و علی کا اور عادی کر دینا آج کل کی مادد دوقت ہوتی ہے ۔ انکار کلی کر دینا آج کل کی مادد

پرست ظالم اور بے مروت دنیا میں عام ہے کیونکہ کو تاہ بین کور چیم فضول بواس کرنے والے منفی ذہنیت کے مالک مملکت کے کارندے اور علماء میجروں کو خرافات اور موہومات (بے معنی و بے حقیقت) قرار دے رہے ہیں لیکن ہماری خوشی نصیبی کہ جس قدر ہمی ہم نے ان میجرہ مخالف علماء اور عوام کے تحریروں کو چھان مارا ماسوائے ہرزہ سرائی (فضول بکواس) ناسزا اور لخش گالیاں دینے کے دلیل و منطق ان کے پاس

اس موضوع پر کوئی موجود نهیں۔

آیا صرف اس لیے کہ جو پھھ ہم ان خاکی آتھوں سے دیکھتے ہیں اور جو واقعات عام فہم علت اور معلول کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کے مقابلے میں آیا وہ معجزہ یا خارق العادت واقعہ جو عام فہم اسباب و علی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کا ظہور محال و ناممکن ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں۔

ائل سچائی نے ہماری اس جمالت پر ہزار افسوس کیا ہے۔ علی الرغم اس کے کہ منخ شدہ اور منحرف افکار کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک تشلیم شدہ حقیقت ہے کہ نہ تنما مجوزات عیر طبعی حوادث اور خارق العادت چیزیں ایک مانی ہوئی اور ناقابل تردید حقیقت ہوتی ہیں برجھنیدہ رکھنا اور ایمان لانا لازی امرہے۔ کیونکہ عصر حاضر میں بھی ایے مجوزے مسلسل ظہور پزیر ہوتے رہتے ہیں۔ شاید کہ انہیں دیکھ کر ہمارے دور کے منکر لوگ کچھ سوچیں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں اور یک وم وہ سارے جمال کی قوتوں کے منج یعنی قادر مطلق ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمیں توانائی عطا کرنے والے خدائے ذوالجلال کو نہ بھلا جیٹھیں۔ ماکہ بالا تر یہ مجبور و کمزور لوگ کردیت و صنعت ترتی نے جن کے گوش ہوش میں روئی شھونس دی ہے ان پر ان بادیت و صنعت ترتی نے جن کے گوش ہوش میں روئی شھونس دی ہے ان پر ان

مجرات کی وجہ سے اتمام جمت ہو۔

میرے بیارے بھائی مجھے بقین ہے کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلای ممالک میں مثلاً ایران اور عراق میں شاید ہی کوئی ایبا ہو جس نے اپنی زندگی میں خارق العادات واقعات کا جو طبعی اسپاب و علل سے مربوط نہیں ہوتے کا منظر اپنی آتھوں سے نہ دیکھا ہو۔ مادر زاد اندھے فالح زدہ لوگ اور کائی تعداد میں بھار مفلس و لاچار لوگ جو بری ناامیدی اور پریشانی کے بعد اسباب و علل سے قطع نظر آتمہ اطمار علیہ السلوة و السلام کے مزاروں میں مصصرف آدیک اربرخالق کا نات کی خصوصی توجہ سے یا پھر ایک امام علیہ السلام کی زیارت کرنے پر شفایاب ہو جاتے ہیں۔ جو کہ ایک غیر طبعی خارق العادت واقع کی صسح ف ایک مثال ہے۔ ایسے واقعات کا بار بار طبعی خارق العادت واقع کی صسح ف ایک مثال ہے۔ ایسے واقعات کا بار بار فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود معجزات کے امکان پر بمترین اوربزرگر مین دلیل ہے۔ فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود معجزات کے امکان پر بمترین اوربزرگر مین دلیل ہے۔ فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود معجزات کے امکان پر بمترین اوربزرگر مین دلیل ہے۔ فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود معجزات کے امکان پر بمترین اوربزرگر مین دلیل ہے۔ فراوانی سے خلور پذیر ہونا خود معجزات کے امکان پر بمترین اوربزرگر مین دلیل ہے نین

آبانی کتاب مقدس القرآن پر بیقین رکھنے والوں کے لیے مجوزہ اورایک خارق العادة واقعرایک اعلی تعلیم شدہ اور قطعی طور پر مجزہ کہا۔ کیونکہ قرآن مجیدے انبیائے عظام اور پیفیران عالیت درکے کافی سے زیادہ مجزے بالکل واضح طور پر عابت ہیں۔ کین اس بھیم بریان لوگوں کے لیے جو یورپی اقوام کے افکار کی بتوں کی طرح پوجا کرتے ہیں اور ان کی حد سے زیادہ عزت و احرام کرنے کے قائل ہیں۔ مجبور ہوں کہ یورپ بی اور ان کی حد سے زیادہ عزت و احرام کرنے کے قائل ہیں۔ مجبور ہوں کہ یورپ بی کے بزرگ دانشوروں کے اعلانات اور مغرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مغرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخرب کے علم طب کے ماہرین کے نظریات اور مخربات کے بارے میں رکھتے ہیں کا پچھ ذکر یماں پر کر دوں۔ ناکہ یورپی ممالک کے بلا کی قید اور شرط کے معقدین کو خود بخود ان خارق عادت واقعات اور مجربات کو تشایم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ کیونکہ خود ان یورپی مقروں نے ان مجربات کے سامنے گھنے نیک دیے ہیں اور بہت مجبور ہو کر ان واقعات کا اعتراف انہیں کرنا بڑا ہے۔

مشهور فرانسیسی فزیالوجث اور بیولوجٹ ڈاکٹر ا کسیس کارل جس کو امریکہ میں

سب سے پہلا نوبل انعام ملا۔ اور جس نے پورپ کے ملوں کے دل بینی فرانس میں اپنی پوری زندگی گزار دی ۔ جن کی علمی ہخصیت بے حد بلند تھی یورپ کے بہت سے علمی اور طبی ورسگاہوں میں جن کی تقنیفات کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا جا آ اور پڑھا اجا آتا تھا اپنی مشہور کتاب "انسان موجود کی عدم پچان" میں رقم طراز ہے۔ "ہر زمانے میں اور ہر ملک میں بھار لوگ زیارت گاہوں اور مقامات مقدر پر جاتے "ہر زمانے میں اور اپنی بھاریوں می مجزاتی رنگ میں فوراً شندفایا ب و تو ترجیزہ کی ایکن کے رہے اور ای بھاریوں سے مجزاتی رنگ میں بھوراً شندفایا ب و جو ترجیزہ کو میا تر ہیں ہم ہے۔ اس کے درانے میں لوگوں کالیقین اکھر گیا ہے۔ اور کافی طبیب بھی وجو درجیزہ کو میا تر ہیں ہم ہے۔ اس کے درانے میں لوگوں کالیقین اکھر گیا ہے۔ اور کافی طبیب بھی وجو درجیزہ کو میا تر ہیں ہم ہے۔ اس میں میں نے کتے جی جا ہے آبان سط نکار کریں بھر بھی ایک دران واقعات برخورو تامل صرور کرائیں۔"

ان مشاہدات کا کافی زیادہ حصہ ان کی مشہور طبی تصنیف "لورد" میں جمع کر دی گئی ہے۔ (اورد اس متبرک مقام کو کہتے ہیں جہاں عیسائی زائرین برائے وعا' زیارت اور شفا پانے جایا کرتے ہیں۔ اور جناب بی بی مریم پاک سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں۔ جاری اطلاعات اس سلسلے میں خصوصاً ان بیار وں کے سلسلے میں جو تپ دق کا شکار تھے اور یا پھر دمہ ' کھانی' زکام' جذام' چڑے کا دق' اور سرطان وغیرہ کی بیاریوں کا شکار تھے۔ اور وہ یمال جا کر شفایاب ہوئے کے بارے میں بہت محدود ہیں۔ پھر بھی عام لوگوں کے نزدیک یمال پر شفایاب ہو جانا معجزے سے کم نہیں۔ مثلاً کمی بیار کو اس مقدس مقام "لورد" پر بہنچ کز زیارت اور دعا کرنے کے بعد پہلے شدید ورو اٹھتا ہے۔ جس کے فورا بعد اے ممل شفا ملتی ہے۔ دوسرا بیار جس کے زخم ناسور کی شکل اختیار کرکے لا علاج ہو چکے ہیں۔ جب یمال پہنچا ہے اور وست بہ دعا ہو آ ہے تو چند سکنڈ' یا چند منٹ یا چند مھنٹوں کے بعد اس کے زخموں میں جوش پیدا ہو تا ہے اور پھر بیاری کی علامات و فعتا" غائب ہوجاتی ہیں۔ اور اسے بھوک لگنا دوبارہ شروع ہو جا مآ ہے۔ اور مبھی ممی نامکمل عضو کے مکمل ہو جانے سے تعبل ہی اس کے جملہ عوامل مرض دور ہو جاتے ہیں۔ عصداق مومن:

## دور ہو جا نظرے اے مشکل ورنہ مشکل کشاسے کہتا ہوں

پھر ہڈیوں کی شکل میں تبدیلی چڑے کا سل یا سرطان کے لاعلاجی صرف وو یا تین روز میں مکمل طور پر شفایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزانہ شفا بڑی تیزی سے انسانی بدن کے اعضاء میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ طبعی نقطہ نگاہ سے بھی یہ شفا ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے۔

میرے پارے برصف والو! ملاحظہ کیا آپ نے واکٹرا ککسس کاول کس قدر واضح الفاظ یں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خوارق عادات ، مجرات اور واقعات کے بارے میں جارے مشاہدات کس طرح عل نظر طیبوں کے غلط وعوول کی بوری بوری فروید کر دیتے ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ واکثر آلکس کارل جبیسی ایک عظیم علمی مخصیت کا یہ اعتراف بے حد قابل توجہ ہے۔ کمی کو یہ بارا نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کمی فتم کی توہم برئی کو متھی (چیاں) کر سمیں۔ اور پھر ڈاکٹر کارل ا کیسیس دوسرے نہیں مخصیتوں کی طرح کوئی زہبی مخصیت بھی نہیں ہے۔ جو اپنے زہبی عقیدت کی وجہ ے ایسے معجزوں کو تشلیم کرے مبلکہ بورنی ممالک میں وہ ایک برجت اور معروف علمی مخصیت ہے۔ اس کے بلند یاب علمی نظریات اور علمی تجربات کی بوری دنیا قائل ہے۔ اس نہج کی شخصیت بوی وضاحت کے ماتھ یہ لکھ رہا ہے کہ نہ صرف میں تنا معجزات کا مشاہدہ کر چکا ہوں بلکہ یمال کی طبی دنیا کا ایک وسیع شعبہ لروجو کہ بورے بورب کا برا بزرگ طبی شعبہ ہے۔ نے بھی اس قتم کے معجزات کے لاتعداد قطعی مشاہدات جمع کر رکھے ہیں۔ جو کہ ناقابل انکار اور ناقابل تردید حقیقیں ہیں۔ واکثر آکس کارل نے بول واضح اعتراف کیا ہے کہ چند بیاریاں مثلاً جلد کی بیاری اور سرطان کی بیاری جو فرض کریں ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی ہڈیوں کی شکل کی تبدیلی اور ای طرح بعض زخمول کا اول جوش کھانا اور پیرفورا ٹھیک ہو جانا اور اس طرح جلد کی ٹی بی اور جلد کے سرطان کے مریضوں کا ٹھیک ہو جانا ایس بیاریاں نہیں

ہیں جن کے ٹھیک ہو جانے میں چند روز کا وقت نہ لگے۔ جبكه ان يهاريون كو مجراتي اندازيس جو شفاء مقامات مقدسه كي زيارت يريا بجر عظيم روحانی فرزندوں کی حجبت سے صرف جیدسیکٹر بیندونٹ مامداکٹرجنگنوں میں عطا ہوتی ہے وہ مجزہ نیں تو اور کیا ہے؟ جن امراض کا ڈاکٹر کارل نے تذکرہ کیا ہے۔ ان ب بیں عجیب تر اور خطرناک تر مرض سرطان ہے۔ کیونکہ سوہ خطرناک اور موذی مرض ہے۔ جس نے بوری علمی دنیا کو چاروں شانے حیت کر دیا ہے۔ اور آج تک بورب کی طبی دنیا کے عظیم علماء بھی اس قابل نہیں ہو سکے کہ اس موذی مرض کی کوئی خاطر خواہ دوا وریافت کر سکیں۔ جو بوی کامیابی سے اس مرض کی نی کر سکے۔ اس جد مک کرنوا امركم كرسايق وزير خارجه وليس جوكه ايك سال عبل يورى طبى دنيا ك وامن يعنى امریکہ میں اس مرض سرطان کا شکار ہو گیا تو کئے لگا "کہ اس فتم کے خطرناک امراض کو ڈاکٹروں نے ان امراض میں شار کیا ہے جو صرف مجزہ اور خارق العادت طریقے یر ہی شفا پاتے ہیں۔ (غیر طبعی طور پر) کیا ہم اب بھی اس معجزے سے سے کمہ کرانکار کریں کہ سمجزہ ایک بے بنیاد اور وہم پر بنی اعتقادے تعلق رکھتا ہے؟ اہم مکتہ: لکھنے والے کا ہدف فوق العادت چیزوں کا ظبور ثابت کرنا نہیں کہ ہر

موضوع يرجو كه مجزه اور غيرطبعي خارق العلادت وقديم تعلق موجائ والع عوام مين اس کی تشیر ہو۔ اگرچہ ایسے مجزے سو فصد صحح اور اصل بمطابق نقل ہوتے ہیں۔ لكين كير بھى يد عين ممكن ب كد ١٠٠ ميں سے ٥٠ واقعات ايسے بول جن كو عوام معجزه كبيل كين حقيقت ميں اليانه ہو۔ بلكه هارا مقصد اس سے صرف اتنا بچھ ہے كه في الحقیقت خارق العادت اموریر اعتقاد رکھنا بورپ کے بزرگ دانشوروں اور مغرب کے

عظیم طبی ماہرین کا بھی عقیدہ ہے۔" معجزہ کوئی خرافات اور وہم پر مبنی عقیدہ نسیں ہے۔ معجزہ کا واقع ہونا اور غیر طبیعی خارق

العادت امر کے واقع ہو جانے ہے آج کوئی بھی کلی طور پر انکار شیں کر سکتا۔

پھر بھی ہم اس باب کا مندرجہ ذیل اشعار پر خاتمہ کرتے ہیں اور حضرت امام علی رضا

ترجم استعار

علیہ السلام کے معجزات سے اس باپ کو منسوب کرتے ہیں۔ وادی ایمن:

سٹا ہے کہ وادی ایمن میں

جناب موی نے حق تعالی سے بد التجاکی

كداك ميرك ربكيا فرق يدكا

اگر آپ کی بچلی میری آجھوں کے سامنے ظاہر ہو

يا رب جُھے اپنا ديدار كرا

آداز آئی که تو مجھے نہیں دیکھ سکتا

میں نہیں جانتا کہ جناب مو پی جن کو رب کا نتات کا ایک جلوہ دیکھنے کی اتنی تمنا تھی آج کمال تھے کہ وہ جناب علی ابن موسلی الرصنا کے پیچڑ مبارک میں خدا کا کھل کر دیدار کرتے۔

مجرات (چند واقعات): ایک بار ایک مخص با کی رضا علیہ اللام کی خدمت اقد س بس حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اس کی بیوی بانچھ ہو گئی ہے ذرا خدا ہے میرے لیے سوال کرلیں کہ اس کا بچہ ہو۔ حضرت نے جوابا فرمایا "ہما اثنان" یعنی تہماری بیری کئے م بس دو بچے ہیں۔ میں نے یہ من کر حضرت ہے کہا کہ میں ایک کا نام محمد رکھوں گا۔ اور دو سرے کا نام علی۔ آخضرت نے جھے اپنے قریب بلایا اور پھر فرمایا۔ ایک کا نام علی اور دو سرے کا نام علی۔ آخضرت نے جھے اپنے قریب بلایا اور پھر فرمایا۔ ایک کا نام ہو اور دو سرے کا نام محمود" رکھو۔ لینی کہ تہمارے دو بیٹوں میں ایک تہمارا بیٹا ہو اور دو سری بیٹی۔ پس اس کے بعد میری بیوی کے بال بچ پیدا ہوئے ایک بیٹا دو سری بیٹی۔ اور آخضرت نے جیے فرمایا تھا۔ ایک کا نام علی رکھا اور دو سری کا ام عمود تھا۔ عمود۔ میری ماں نے ججھ ہے کہا اے میرے بیٹے۔ تیری وادی کا نام ام عمود تھا۔ حضرت نے ای نبیت ہے تہمیں تھم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نام ام عمود رکھ لو۔ حضرت نے بیان کے نبر ایک وضع حمل کی تصدیق کہ تورت کے آئیں گے۔ بھر بی جو حضرت نے بیان کے نبر ایک وضع حمل کی تصدیق کہ تورت کے آئیں گے۔ بھر بیکر ایکر و زنرہ و اپنی بیٹی کا نام ام عمود کے بھی تصدیق کہ تورت کے آئیں گئے۔ بھر بیٹر کیف کے بھی دینیا میں قشر کیف کے آئیں گے۔ بھر بیکر ایکر و زنرہ و اپنی بیٹی کا نام ام مور شف کے بھی دنیا میں قشر کیف کے آئیں گے۔ بھر بیکر ایکر و زنرہ و اپنی گئے۔ اور نام کر کھفنے کے بھی

مستحق ہیں - اور پھر مرکم ایک بیٹا سے اور دو مری بیٹی - اور پھر مرکم بیٹی کانا) آم محروباً یا ہو اس کی دا دی کانام تھا۔ حالاتکہ تو داس آدمی کو اپنی دا دی کے نام کا بہتر مزتھا۔ آور مرکمنیت کا بین تھنی معنوں میں طفیحال آوٹیل کی خبر دینا ہی ہے مجزہ اور ہی علم ہا کان و سا یکون کملا تا ہے۔ جو آنخفرت نے یماں فرایا۔

عفد كا خواب : محمر بن ميسى في ابو حبيب سادى سے روايت كى سے بو بسيا ن کرتا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو مسجد تحفہ میں خواب میں دیکھا۔ میں فورا آنخضرت کی خدمت میں پنجا۔ انخضرت نے فرمایا اے فلال۔ جو پھھ تو میری اولاد کے بارے میں اس دنیا میں سرانجام دے رہا ہے کیا تو اس پر خوش ہے۔ میں نے عرض کیا اگر میں آل رسول صلعم کی نسبت خوبی اور اچھائی سے عمد میان کروں تو پھر كس كو نيكى اور احسان كا مرقع قرار دول۔ حضرت لے فرمايا ان نيكيول كا اجر روز آخرت مجھے میرے ہاتھ سے ملے گا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ جس حال میں میں رسول پاک صلع کی خدمت میں حاضر تھا میں نے سیحانی تھجوروں کا ایک تھال مخصورا کے سائے رکھا دیکھا۔ یہ وہ محبور ہے جو اپنی کوالٹی کے لحاظ سے متاز ہے۔ میں نے آنحضورا سے عرض کیا کہ حضور اگر ممکن ہو تو مجھے بھی یہ تھجور عطا کر دیں۔ آنحضورا نے مٹھی بھر مجھے عطا کویں۔ میں نے مجھے رکے دانے شار کتے تو وہ اٹھارہ دانے شکط اس پر يس في اين أي سه كماكم اللها و سال جقة كا-اس ماديخ ك بعدي في اس تواب وراسكي شرح کو فراموش کردیا اور یمال تک که ایک روز می نے لوگوں کا ایک بحت بوا جوم دیکھا۔ پوچھا یہ ججوم کیے ہے ۔ معلوم ہواکہ وہاں حضرت الم علی رضا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور ای مجد محفہ میں تشریف قرما ہیں۔ پس میں بھی دوسرول کے ساتھ آمخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آمخضرت کو بالکل ای جگہ یر جمال کہ حضرت رسول خدا صلع کو خواب میں دیکھا۔ تشریف فرما دیکھا۔ آپ کے سامنے صیحانی تھجوروں کا طشت رکھا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا مجھے مجمی خرما عنایت

فرائیں۔ آپ نے مفی بحر فرا بھے عنایت فرایا۔ میں نے گنا تو پورے افخارہ وائے نکلے میں نے عرض کیا سرکار مجھے اس سے پھھ اور زیادہ کھور عطا کیجئے۔ جواب ملاجس قدر میرے جد امجد رسول پاک صلعم نے تہیں دیے تھے۔ میں ان سے زیادہ نہیں دے سکا۔ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ کھجور تہیں دیے ہوتے۔ تو میں بھی تہیں زیادہ دے دیتا۔

اس حدیث پاک میں بھی چند مجزے ہیں۔ نمبرایک امام پاک کو ابوصیب کے خواب میں رسول پاک صلع سے ملاقات کا علم ' دو مرا ای مجد تحفہ میں امام پاک کا ورود جمال پر کہ ابو حبیب نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا۔ تیمرا کجور سیحانی جو کہ برزی ممتاز کجور ہے کا حضور سرکار دو عالم صلعم کے حضور مخصوص میں غیب سے پیش ہونے کا علم ہونا اور اس جگہ میں ابوحبیب کا امام پاک کے حضور میں پیش ہونے کا علم۔ پیر خرما کے مقدار کی آگائی جو حضور سرکار دو عالم صلعم نے ابوحبیب کو پیش کیے علم۔ پیر خرما کے مقدار کی آگائی جو حضور کا عطا کیا جانا ابو حبیب کے مزید اٹھارہ سال زندہ سے کے مزید اٹھارہ سال زندہ رہنے کی علامت ہے۔ پیراس کا علم کہ اوانے کجور کا عطا کیا جانا ابو حبیب نے اس مبارک خواب کا نکالا رہنے کی علامت ہے۔ پیراس تعبیر کا علم جو ابو حبیب نے اس مبارک خواب کا نکالا مسلم اسے مزید مجبور عطا فرما دیے۔

پھر یہ کہ لوگوں پرواضح ہموجائے کہان بزرگوں کی خواب ادر بیداری برابر ہے۔ اور بید بزرگ ۱۱۲م بیشہ رسول پاک کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پچھ رسول خدا صلعم کو حاصل ہے وہ ان کو بھی عطا ہوا ہے اور ان کا (۱۲ اماموں کا راستہ) اور حضور سرکار دو عالم کا راستہ ایک ہی ہے۔

صابت احد بن عبدالله عفاری سے روایت ہے کہ اس نے کما آل ابی رافع میں سے ایک مروجس کا نام طیس تھانے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا اور اپنے اس مطالبہ پر اس نے بردا اصرار کیا۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی اس معالمے میں اس کی معاونت کی۔ جب مجھے ان حالات کا پنہ چلا تو میں نے محبد رسول خدا صلحم

میں فماز استغاث بر سی۔ اور اس کے بعد حصرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عاضری دی۔ اس وقت الخضرت عریض میں تھے۔ تب میں الخضرت کے سرائے کے وروازے کے قریب پنجا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ آتحضرت فجریر سوار نمودار ہوئے۔ آمخضرت کے قیص اور چاور پین رکھی تھی۔ جب میری نگاہ آمخضرت پر پڑی تو میں اپنی طا جتمندی کے مقصد ہر شرسار ہوگیا۔ لیکن جب آپ میرے نزدیک آگ تو آپ نے توقف فرمایااور میرے اوپر نظر ڈالی۔ میں نے آنخضرت کو سلام کیا اور ب رمضان کا ممینہ تھا۔ میں نے عرض کیا خدائے عزوجل مجھے آپ پر قربان کروے۔ آپ کا غلام مجھ سے رقم کا خواستگار ہے۔ خدا کی متم کہ اس نے مجھے لوگوں میں رسوا كروا - احد كتاب كه جب من في آب سد برعض كيا ومن يد خيال كروبا تهاكد حضرت مجھ غلام کو بیہ عظم دیں گے۔ کہ ابھی کچھ مملت دو۔ اور ابھی اپنا وست سوال والیس تھینج او- اللہ کی قتم میں نے آخضرت کو یہ بھی نمیں بتلایا کہ طیس مجھ سے کتنی رقم كا تقاضا كر رباب- حضرت نے مجھے تھم وياكد اى جگد ير بيھ جاؤ جب تك يس والیں نہ آؤں۔ میں ای جگہ بڑا رہا۔ یماں تک کہ نماز مغرب کا وقت آن پنجا۔ میں نے مغرب کی نماز برحی چونکہ میں روزے سے تھا۔ اس لیے مراسید تل ہو گیا۔ اور چاہتا تھا کہ واپس چلوں ناگاہ میں نے ریکھا کہ حضرت رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور اطراف ویوانب کے لوگوں نے آب کو گھررکھا سے اور بست سے سوالی اور محاج آدی وہاں جمع ہو چکے ہیں۔ اور الخضرت کا انظار کر رہے ہیں۔ جب آپ وہان پنچ تو آپ نے ان سب کوصدقہ عطا فرمایا۔ جس کے بعد آپ اینے مکان کے اندر على كئير بعد ميس آپ اوهر آئے اور مجھے بلایا۔ جب ميس انخضرت كى خدمت ميس عاضر ہوا حضرت بیٹے ہوئے تھے۔ اور مجھے بھی بیٹنے کا حکم دیا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے ابن مسیب کی باتیں سائیں جو اس وقت امیر مدینہ تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں مت می باتیں سائیں۔ جب میری باتیں ختم ہوئیں۔ آخضرت صلع نے فرمایا۔ میرا مگان ہے کہ تم نے افطاری نہیں ک۔ میں نے عرض کیا ہاں جناب۔ اس پر حضرت

نے تھم دیا کہ میرے لیے کھانا لایا جاوے جس سے میں نے افطار کیا۔ جب میں نے اور اس غلام نے جس نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے اور ہم خوب سر ہوئے۔ (آسودہ ہوئے) تو حضرت نے فرمایا چائی کو اٹھاؤ۔ اس کے فیج جو كچھ يوا ہے لے جاؤ۔ جب ميں نے ( بالش) جنائي اشائي تو چندوينار وبال يوے ويلھے انسی اٹھایا اور اے این آسٹین میں چھیا ریا۔ پھر حفرت نے تھم ریا کہ جار قلام آپ کے ساتھ بطلے جائیں۔ ٹاکہ مجھے اپنی منزل پر پہنچا دیں۔ میں نے عرض کیا میں قربان جاؤل طائف بن مسيب پيزني اللف آئ كا مين نيين جابتا كه وه آپ ك غلام میرے ساتھ و کھے لے۔ حضرت نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کیا۔ اللہ تعالی تھے کو راہ راست کی بدایت فرمائے پھر اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ جمال تک میں چاہوں مجھے چھوڑ آئیں۔ جب میں اپنی منزل کے قریب پہنچا تو آخضرت کے غلاموں کو والی جھیج دیا۔ اور پھر این منزل پر کینچتے ہی جراغ روش کیا۔ اور دیناروں کو گنا تو وہ اثر بالیس دینار نظر جن میں سے ۲۸ دینار کا میں طیس کا قرضدار تھا۔ ان سکول میں سے ایک سکہ میں نے ایا ویکھا جس سے روشن تکل رہی تھی۔ میں نے اس کی جگ فیکھ کر بدی نازی محسوس کی۔ میں اندر کیا اس سکے (دینار) کو اٹھایا اور اے چراغ کی روشنی میں لے گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس دینار پر ایک روش اور واضح تحریر کندہ ہے۔ "اس آدمی کا حق ۲۸ دینار بنتے ہیں اور باقی ماندہ تیرے لے ہیں۔" خداکی فتم مجھے علم حس تفاکہ طیس کی کتنی رقم بنتی ہے۔ یمال پر میں پاک پروروگار کا بے حد و حساب حمد و شاء كر آبول جو اين ولى كوب حد عن اور بيارا ركمتاب اورجو اين ولى كاقدر

اس داستان میں بھی کچھ معجزے پوشیدہ ہیں۔ پہلا مید کہ امام پاک کو علم تھا کہ میر فے افظاری نہیں گی۔ دوسرا مید کہ آتخضرت کو اس کی قرض کے پورے رقم کا علم تھا۔ تیسرا سکے برنورانی لفظوں میں مطلوبہ عبارت کا لکھا جانا۔

بير سب معجزات ميرے پاک امام سركار على الرضا عليه السلام كى بيارى اور پاك يادگار

-U

ایک چڑیا کی فریاد: سلیمان جعفری کتا ہے کہ وہ باغ بو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پر بیس ایک روز پاک امام کی خدمت بیس حاضر تھا کہ اس وقت ایک چڑیا چچماتی ہوئی آئی اور پاک امام کے سامنے جا بیٹی اور چچمانے گی اور سخت فریاد کرنے گئی۔ حضرت گئی اور سخت فریاد کرنے گئی۔ حضرت امام نے مجھے فرمایا۔

سلیمان جعفری تم جانے ہو کہ یہ چڑیا کیا کہ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا جناب نہیں ، جان آپ نے فرمایا۔ یہ کہتی ہے کہ ایک سانپ گھونسلے میں میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے سلیمان فورا اٹھ کر جاؤ یہ لاٹھی ساتھ لے جاؤ اور اس کے ساتھ اس سانپ کو مار ڈال اور اس حیوان کو اس سے خلاصی دلا۔ میں نے عصا کو اٹھا کر اس گھر کی راہ لی۔ میں نے ویکھا کہ سانپ وہاں پر پھو تھیں مار رہا ہے۔ (گھوم رہا ہے) میں نے اس سانپ کو مار ڈالا اور فورا والیس ہوا۔

اس واقع میں بھی معجزے کے مندرجہ ذیل پہلو پنماں ہیں۔ نمبرایک چڑیا کی منطق اور زبان کا علم اور اس کی سجھ۔ نمبردو سانپ کی آمد کا جاننا نمبر تین اس آدی کو عظم وینا کہ عصالواورسانپ کو مار دو۔

میری بینی : مرحوم سید نعت الله شوستری موسوی جزائری ابن سید عبدالله نے مشہور زمانه کتاب "انوار نعمانی" میں لکھا ہے۔

جس وقت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ والیس کے وقت سال ۱۳۰۷ھ تھا اور میں نے والیس براستہ اسر آباد کی (جو کہ آج کل کے گورگان کے حدود کہلاتے ہیں۔) اسر آباد میں ایک صالح اور مستحد سید نے میرے لیے سے روایت نقل کی مک چند خمال پہلے ۱۰۰ھ کے لگ بھگ ترکمانوں نے اسر آباد پر حملہ کیا۔ بوی قبل وغارت کی۔ لوگوں کے مال لوث کر لے گئے۔ اور عورتوں کو قیدی بنایا۔ ان قیدیوں میں ایک لؤی تھی۔ جس کی بے جاری ماں باس کے علاوہ اور کوئی اولاو

نہیں رکھتی تھی۔ جب اس بوھیا نے اپنی بٹی کو گرفتار دیکھا تو دن رات اپنی بٹی کی جدائی میں روتی رہی۔ آنسو بماتی اور اے بالکل نیند نہیں آتی۔ یمال تک کہ ایک روز اپنے آپ ہے کئے گلی۔ حضرت رضا صلوات الله علیہ اس مخص کے یے بہشت کے ضامن ہیں کمچنوں نے آپ کی زیارت کی بس یہ کسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بٹی گاہیں خام می نہو بہترہ کہ میرا سی نیاوت کیلئے بما قلی اورا کھرتے آپی میٹی ما مگول میری بٹی مقدس کی طرف روانہ ہوئی وہاں پنجی اور زیارت امام رضا علیہ السلام سے فیض یاب موتی۔ اور دعا کی کہ یا حضرت میری بٹی جھے وے دیجئے۔ لیکن اس کی بٹی جو قید کروی موتی۔ اور دعا کی کہ یا حضرت میری بٹی جھے وے دیجئے۔ لیکن اس کی بٹی جو قید کروی کی تھی کو بطور کئیر ہے ویا گیا۔ بخارا کے آباجر کے ہاتھوں' وہ آباجر اسے بخارا شہر مومن صالح نے خواب میں ویکھا۔ کیا ویکھا کہ وہ ایک بہت بھے کے اگروں میں سے ایک مومن صالح نے خواب میں ویکھا۔ کیا ویکھا کہ وہ ایک بہت بھے کے الکل قریب پنج مومن صالح نے خواب میں ویکھا کہ وہ بالکل تھک گیا اور ہلاکت کے بالکل قریب پنج گیا اور ایا س نے عالم خواب میں ویکھا کہ ایک لاکی اے نظر آئی جس نے ایک قریب پنج کیا اور این میں ویکھا کہ ایک لاکی اے نظر آئی جس نے ایک قریب پنج کیا اور اے بانی سے باہر کھی اور یوں وہ وریا سے باہر آگیا۔

ورا ب پاک بار یک و روی در دی کا شکرید اوا کیا اس کی صورت پر ایک نظروو ڈائی اور و کواب سے بیدار ہوا۔ اسی دی شعب سے اس نے یہ خواب دیکھا تھا وہ خت پریشان منظر اور حیران تھا یہاں تک کہ وہ اپنے کم و تجارت میں پہنچا اچانک اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا۔ میرے پاس ایک کنیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اے پی والوں۔ اگر تجھے ضرورت ہے تو آکر اے دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ آدمی آجر کو والوں۔ اگر تجھے ضرورت ہے تو آکر اے دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ آدمی آجر کو ساتھ لے گیا تاکہ اس کینز کی جگہ پر پہنچ اور آجر کی ساتھ لے گیا تاکہ اس کنیز کو دیکھ لے۔ جس وقت وہ کنیز کی جگہ پر پہنچ اور آجر کی اظر اس پر بردی تو کیا دیکھا کہ وہ تو وہی لڑک ہے جے رات اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ جس نظر اس پر بردی تو کیا دیکھا کہ وہ تو وہی لڑک ہے جے رات اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ جس نے اس تاجر اے بردی میل رغبت اور بے اندازہ خوثی کے ساتھ اے خریدا اس کا جنانی اور اے اندازہ خوثی کے ساتھ اے خریدا اس کا استقبال کیا اور اے اپنے گھر لے آیا اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں استقبال کیا اور اے اپنے گھر لے آیا اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں استقبال کیا اور اے انہ کے حسب و نسب کے بارے میں

وریافت کرنے لگا۔

اس لڑی نے تمام طالات اور اپنی گرفاری کے بارے بیں بری تفصیل سے گفتگو گا۔

تاجر نے جب اس کی داستان سی تو بڑا روپا کیونکہ وہ سجھ گیا تھا کہ لڑی شیعہ مومنہ
ہے اور پھراس سے کھنے لگا تو کمی قتم کا غم و فکر نہ کر۔ کیونکہ میرے چار لڑکے ہیں۔
ان بیں سے جو تمہیں پند ہو اس کے ساتھ تہماری شادی کروا دول گا۔
لڑی نے کما آپ کے بیٹوں بیں سے جو مجھے زبارت تخبر امام علی الرضا علیہ السلام کے لئے لیے بائے گا بیں اس سے شادی کر لول گی۔ تاجر کے چار بیٹوں بیں سے ایک نے یہ شرط قبول کی۔ چانچہ تاجر نے اس لڑی کا نکاح اُس بیٹے سے کر دیا وہ لڑکا اپنی یوی کو لے کر حضرت امام رضا علیہ السلام کی آستان ہوی کے لیے بخارا سے خراسان روانہ ہوا۔ بدشمتی سے لڑکی راستے ہیں بہار پڑگئے۔ لیکن اس کے شوہر نے بڑی محنت روانہ ہوا۔ بدشمتی سے لڑکی راستے ہیں بہار پڑگئے۔ لیکن اس کے شوہر نے بڑی مون مناسوں و شفقت سے تکلیف اٹھا کر اس کو مشمد مقدس پہنچا ہی دیا۔ مسافر خانے میں انہوں و شفقت سے تکلیف اٹھا کر اس کو مشمد مقدس پہنچا ہی دیا۔ مسافر خانے میں انہوں انہوں کے کروہ لیا اور پھر بارگاہ الگارضا علیہ السلام کی قدم ہوی میں مشغول ہو گئے۔ آگرچہ اس کی تجار داری اور خدمت گزاری کی وجہ سے اس نوجوان کو بڑی ہے آرائی اس کی تجار داری اور خدمت گزاری کی وجہ سے اس نوجوان کو بڑی ہے آرائی ہوگی۔

ایک دن وہ حرم مظمر حضرت امام رضا علیہ السلام پنچا اور خدائے تعالی سے درخواست کرنے لگا کہ اس کی بیوی کی تحارواری اور خدمت گزاری کے لیے اللہ اسے ایک عورت مهیا کر دے۔ ناکہ اس کی بیوی کی پوری توجہ سے ہر طرح کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔

جب اس نے بارگاہ النی میں یہ درخوات کی اور حرم مطرے باہر آیا اس نے دار السیادۃ میں ایک بردھیا کو دیکھا جو مجد کی طرف جا رہی تھی وہ نورا اس کی طرف بردھا اور اس کی طرف بردھا اور اس کئے لگا اے ای میں ایک غریب اور ناواقف مسافر ہوں میری ہوی سخت بھار پڑ گئی ہے میری یہ بات بس میں نہیں کہ اس کی پوری دیکھے بھال کر سکوں۔ اور اس کے لیے غذا اور دو سری چیزیں لیکاؤں۔ آپ سے میں یہ ورخواست کر رہا ہوں کہ کیا

آپ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خاطر صرف چند روز کے لیے میری بیوی کی خدمت اور دکیر بھال کر سکیس گے۔

اس بردھیا نے جوان کی طرف دیکھا چر کہنے گئی۔ میں بھی تیری طرح غریب ہول اور اس شركى رہے والى شيں۔ ميں حضرت على ابن موى الرضا عليه السلام كى زيارت کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ماکہ میں آپ کے مزار کو بوسہ دے سکول۔ ماسوائے خدا کے دو سرا کوئی میرا یہاں موجود نہیں۔ اب میں اس امام پاک کی خوشنووی کی خاطر تیرے بال عاضر ہول آکہ تمہاری نار بوی کی خدمت کول۔ اس کے بعد برها اور جوان دونوں اس منزل کی طرف چلے جب وہ وہاں پہنچ گئے تو بردھیا مریضہ کے بسریر پنجی دیکھا کہ بے کس و بے نوا مریض چینیں مار رہا ہے۔ لیکن اس کی چینیں اتنی ولخراش ہیں کہ بردھیا کا جگر ہاہر آیا چاہتا ہے۔ اور اس پر آگ برس رہی ہے۔ بیار کے اور ایک چادر روی تھی۔ بوھیائے ارزتے ہاتھوں کے ساتھ بھار کے منہ سے جادر کو سر کایا۔ جب اس کی نگایں مریض پر بریں اس نے فریاد کی اور کھنے گلی آہ یہ تو میری بٹی ہے۔ جو بستر مرض پر بڑی ہے اور وہ بھی مسافرت میں۔ جمال پر اس کا کوئی دیکھنے والانسیں۔ جو اس کی خدمت کر سکے۔ اس کی مال ایک سال سے اس کی جدائی میں جل رہی تھی اور کہتی تھی "آہ یہ میری بٹی ہے جو مریض ہے۔ اور وہ بھی مسافرت میں۔ بورا ایک سال ہوا کہ اس کی والدہ اس کی جدائی میں توپ رہی ہے۔ اور رو ربی ہے۔" بردھیانے فریاد کی اور ایک طرف کر گئے۔ اس کی بیٹی نے سی محصیل کھولیں اور اپنی والدہ کو اپنے سامنے موجود پایا۔ پھر رونے گلی کہ بیہ تو میری والدہ ہے۔ اس کے بعد بیٹی اور والدہ دونوں گلے ملیں۔ اور امام ہشتم علی الرضا علیہ السلام کی توجہ سے وونوں خوش اور شادمان ہوئیں اور پھر دونوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر اوا کرنے لگیں اور ایل بیت اطهار علیه الصلواة و السلام پر بهت بهت درود و سلام جیجنے لگیں-شهر سنا باد میں نور: محمد بن عمر نو قانی کہتا ہے میں نو قان میں اپنے گھر کی چھت پر سویا مرا تھا۔ رات بت تاریک تھی۔ رات کے وقت جبکہ میری آ تکھوں کو کوئی جگہ و کھائی

نہ ویق تھی میں نے نیند میں بے افتیار ہو کر ساباد کی طرف پرواز کیا۔ جمال پر حضرت رضا علیہ السلام کا مرقد مطرواقع ہے۔ میں نے نگاہ دو ڑائی تو ایک درخشدہ چیکتے ہوئے نور کو دیکھا۔ جو آپ کے مرقد مطرے آسان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نور نے پورے آسان کو روشن کئے ہوئے تھا۔ اس وقت تک میں ولایت اور مشمد مقدس کو بھی دن کی طرح روشن کئے ہوئے تھا۔ اس وقت تک میں ولایت اور امامت حضرت رضا علیہ السلام میں شک کرتا تھا۔ میری والدہ بھی جو کہ ولایت کے اعلی مقام کی مخالف تھی جھے سے پوچھنے گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو۔ تسارے اور کیا افتاد (آفت) پر گیا تم کیوں پریشان ہوئے جا رہے ہو۔

میں نے جوایا عرض کیا کہ میں نے ساباد میں ایک نور دیکھا جس نے آسان اور زمین دونوں کو روشن کررکھا ہے۔

میری والدہ نے کما "بی کوئی مشکل بات نہیں۔ تمهارے سامنے جو بھی نظر آیا وہ شیطان تھا' اگلی رات جو اس سے بھی زیادہ اندھیری تھی۔ میں نے وہی نور دیکھا'جس نے مشہد مقدس اور آسان دونوں کو روشن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اطلاع کر دی- اور اے اس جگہ لایا جال دورسے وہ ترصاف نظر آ رہا تھا۔ میری والدہ نے بھی اس نور کو ای شکل و صورت میں کریکھا جس شکل ومورت میں سیمیں دیکھ چکا تھا۔ اور اس نور کو میری والدہ نے صاحب قبراہام علی الرضا علیہ السلام کی علامت بزرگ مان لیا۔ اور اس نے معافی ما تھی۔ لیکن چر بھی میری طرح سے صاحب قبر کے ساتھ ایمان و محبت كا اظمار تهيس كيا- يس مين اين منزل سے سوئے ساياد چلا- حرم ياك امام رضا علیہ السلام کے دروازے بند تھے۔ میں نے عرض کیا۔ پروروگارا اگر امامت و ولایت حضرت اما رضا علیه السلام مجل وردوست ب تو میرے اوپر اس بند دروازے کو کھول دے۔ چریں نے اپنا ہاتھ وروازے پر رکھا۔ وروازہ کھل گیا۔ پھر میں فراینےآپ سے کما۔ "اس بات كا امكان ب كه دروازه كلا موا موه" چنانچه ميس نے دروازے كو مضبوطى ے بند کیا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور بغیر چاپی کے اب نسیں کس سکتا۔ اب کی بار پھر مین نے وروازہ کو کھولنے کے لیے ہاتھ بردهایا۔ وروازہ کھل گیا جس کے بعد میں زیارت اور نماز میں مصروف ہو گیا۔ اور تنیجناً مجھے بصارت اور بینائی مل گئی۔ ایون کی بیجان لیا) اور بینائی مل گئی اور میں نے حق کو پیچان لیا) اور اس کے بعد ہر شب جمعہ میں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے نوقان سے حاباد آتا رہا۔ اور یہ معمول میرا آپ بھی جاری ہے۔ (عیون اخبار الرضا جلد دوم بابد)

صوت قرآن (قرآن پاک کی آواز): ابو عمرہ جمد بن عبداللہ تھی والی نوقان کہتا ہے جاکم کا خط لے کر رے کے دو آدی بخارا روانہ ہوئے آکہ وہ خط امیر نفر کو پہنچا سیں۔ ان دو اشخاص میں ایک شر "رے" کا رہنے والا تھا اور دو سرا "قم" کا۔ قم کا رہنے والا تھا اور دو سرا "قم" کا۔ قم کا رہنے والا ناصی تھا۔ (ناصی وہ فخص ہوتا ہے جو معسا و میں کی طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام نر فخش اور نامز ابولے۔) جبکہ دو سرا آدی شیعہ تھا۔ جس وقت ہم نیٹا پور پنچ تھی رے کہ ہم نیٹا پور پنچ تھی رے کہ ہم بیٹا پور پنچ تھی رے کہ ہم کما مناسب میں ہے کہ ہم کما طرف روانہ ہوں۔ تی شخص نے کہا سلطان نے ہمیں امیر بخارا کی بعد بخارا کی طرف روانہ ہوں۔ تی شخص نے کہا سلطان نے ہمیں امیر بخارا کے لیے خط دے کر بھیجا ہے لائدا میہ مناسب نہیں کہ سلطان نے ہمیں امیر بخارا کے لیے خط دے کر بھیجا ہے لائدا میہ مناسب نہیں کہ سلطان کا تھم بجا لائے ہے قبل ہم دو سرے کام کی طرف متوجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو و سے کہ مالیں دوانہ متوجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو و سے کہ مالیں دوانہ متوجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو و سے کہ موانہ موجہ ہوں اس کے بعد دونوں نیٹا پور سے بخارا چلے اور خط امیر بخارا کو و سے کہ مالیں دوانہ ہوئے۔

والیی پر جب وہ طوس پنچ تو رازی نے تی ہے کما اب جبکہ ہم اپنے فرض کی جمیل ہے فارغ ہو چکے ہیں کیا تم میرے ساتھ نوارت مشمد حضرت رضا علیہ السلام ہے مشرف ہوئے جاؤ گے۔ تی نے جواب دیا۔ جس وقت میں رے سے چلا تھا میں ناصبی تھا۔ اب میں تہمیں بھا ہتا ہوں کہ رافعنی بنول دراپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤں۔ رازی مخض جو کہ زیارت مرقد مطر حضرت رضا علیہ السلام کا عاشق اور مشاق تھا جو کہ یہی اس کے پاس تھا۔ تی مخص کے حوالہ کر کے مشمد مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مشمد مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مشمد مقدس پنچا تو اس نے ارادہ کیا کہ پوری رات حرم مطریس جاگ

کر عبادت میں گزارے۔ اس لیے اس نے خدام حرم ہے اس خواہش کا اظهار کیا کہ
اس حرم مقدس کے دروازے پر لگنے والے آلے کی چابیاں اسے دیدی جائیں آک وہ
ضرورت پرنے پر رفع حاجت کے لیے جا تکے۔ خدام نے اس کی خواہش کو پوراکیا اور
اے چالی دیدی۔

رازی کتا ہے کہ میں حرم مطرکے اندر داخل ہوا اور پھر بوے دروازے کو بند کرکے اللالكا ديا۔ اور زيارت يوھنے كے بعد المم پاك كے سرمبارك سے تھوڑا آگے بيں نے نماز روھی۔ جس کے بعد میں طاوت کلام یاک میں مشغول ہو گیا۔ جب میں نے قرآن پاک کی علاوت شروع کی تو میں نے سنا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی قرآن پاک کی علاوت کر رہا ہے۔ میں خوشی خوشی حرم مطر کے اندر واخل ہوا باکہ میں علاش کر لوں کہ میرے علاوہ دو سرا کون خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اپنی جگہ ے اٹھ کر مزار مقدس کے جاروں طرف نظر دوڑائی اور کموں کے اندر بھی جتج ک۔ لیکن وہاں پر کوئی بھی مجھے نظر شیں آیا۔ چنانچہ واپس آکر میں اپنی جگہ پر جیٹا۔ پر میں نے اسی آواز میں علاوت کی آواز سی- چنانچہ میں نے تھوڑی در کے لیے قرآن بردهنا بند كرويا ناكه مين ديمهول كه قرآن بردھنے كى صدا كمال سے آ ربى ب-معلوم ہوا کہ قبر مطمر کے اندر سے قرآن پرھنے کی صدا آ رہی ہے۔ میں اس وقت سوره مريم كى تلاوت كررم تفا- آخريس جب بين سوره مريم كى اس آيت ير پنجا "يوم يحشر المتقون الى الرحمن وفدا ونسوق المجرسن الى جهنم وردا" (ترجمه) جس دن که ہم متقین کو رحمن کے حضور (عزت و احرام سے) ولد کی صورت میں اکشا کر لائیں کے اور ہم مجرموں کو بھی کی طرف اس طرح باتک لے جا سے ج طرح پیاے جانور پانی کی طرف لائے جاتے ہیں۔ میں نے قرآن پڑھنا ختم کیا اس کے فوراً بعد میں حرم مطرے باہر آیا اور سیدھا نوقان چلا اور وہاں پر قاربوں سے پوچھنے لگا کہ آیا ذکورہ آیت کی قرات آپ لوگ ای طرح کرتے ہیں۔ قاری جواب دیے کلے کہ جس طرح تم نے قرات کی وہ لفظ و معنی کے لحاظ سے ورست ہے لیکن ہم

قاربوں کو سمی ایسے آدمی کا علم نہیں جس نے یوں تلاوت کی ہو۔ (ایمی قراشے پڑھا ہو۔)

رازی کتا ہے "میں طوس سے نیشا پور چلا۔ وہاں پر میری قاربوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا۔ "آیا آپ میں سے کسی نے اس آ سنتہ شریفہ کی یوں قرات کی ہے۔" قاربوں نے جواب دیا۔ "ہمیں علم نہیں۔" پھر ایک قاری نے پوچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں نے اتفاقا "کسی کی یوں خلاوت کرتے ہوئے آواز سی ہے۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو حقیقت سے آگاہ کر لوں۔

قاری کنے لگا۔ "ارے رسول پاک صلعم نے اس آ من شریفہ کی قرات بالکل ای طرح سے کی جہا " جی ای قرات کا طرح سے کی ہے۔ " جیسے آپ نے سنی اور اہل بیت اطمار سے بھی ای قرات کی روایت کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے جھے سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس نیشاپوری مختص کے سامنے جو پچھ میں نے مشاہرہ کیا تھا پورے کا پورا بیان کر دیا۔

حريم رضا: راه وفار چلنے والے ايك عاشق نے مجھ سے كما۔

کہ تم خراسان کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں نے بواب دیا۔ عاشتی اور وہ بھی کو گے جیب کی؟ یہ سعادت مجھے نھیب نہیں ہے۔ اگر چہ میں اس کے آستانے سے دور ہوں لیکن میں یار کے عشق میں مسرور ہوں۔ اگر میں تن کی قید سے آزادہ و جاؤں تو میں اس سال ان کی زیارت پر چلوں۔ چاہے جیسے بھی ہو۔ پھر ہم آپس میں اس عنوان پر گفتگو کرنے میں معروف رہے۔ مجھے اویس قرنی بزرگواریاد آئے چنانچہ میں نے کہا کہ اس مرو بزرگ نے یار کا چرہ نہیں دیکھا لیکن چونکہ عاشق صادق تھا اس لیے وہ اپنے یار سے واصل ہوا اس نے کہا اگر تم بھی اویس قرنی جیسی دوشن چاہے ہو تھی اویس قرنی جیسی دوشن چاہے ہو تو حرم پاک رضا علیہ السلام کی طرف اپنا منہ پھیرلو۔ وہاں پیٹے کر ذرہ آفاب بن جو تو حرم پاک رضا علیہ السلام کی طرف اپنا منہ پھیرلو۔ وہاں پیٹے کر ذرہ آفاب بن جو تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا واقعی ایبا ہی ہو تا ہے بیا تا منہ پھیرلو۔ وہاں پیٹے کر ذرہ آفاب بن جو تو کہتا ہے۔ اور تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا واقعی ایبا ہی ہو تا ہے بھی امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے امام پاک کی قبراس کے دل میں ہوتی بھی امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے امام پاک کی قبراس کے دل میں ہوتی بھی امام رضا علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے امام پاک کی قبراس کے دل میں ہوتی

-- (آددر انقلاب صفحه AA)

چور بیدا ہوا : محمد بن احمد سائی نیشا پوری کہنا ہے۔ کہ میں امیر ابونفر چغائی سپہ سالار کی خدمت کرتا رہا۔ اس نے میرے ساتھ بیشہ نیکی اور احسان کا بر آؤ کیا۔ ایک دن میں امیر کی ہمرائی میں چوگان کھیلنے کے لیے چغان گیا۔ مجھے دیکھ کرا میرکے ساتھی میر ساتھ می میر ساتھ میں ساتھ سخت حدد کرتے گئے۔

پر ایک دن امیرنے مجھے ایک سربمبر تھیلا دیا۔ جس میں تین بزار درہم امیرنے خود مربمركي تھے۔ اور مجھ علم دياكہ اے خزائے ميں داخل كر آؤ۔ ميں وہ تھيلا لے كراميرك دربارے باہر آيا۔ جس جگه محل كے محافظ بيضتے تھے۔ بيس اى جگه بيشے الا تقلیل کو این نزدیک رکھا اور دوسرے کام کے سلسلے میں جس کا میرے ذات سے خصوصی تعلق تھا ہمراہیوں سے بات کرنے لگا۔ اور جس حال بین بندہ مختلو میں مصروف تھا کوئی تھیلا لے اڑا امیر ابونصر کا ایک غلام تھا جس کا نام خطلع آش تھا۔ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ جس وقت معلوم ہوا کہ درہم بھرا تھیلا کوئی اڑا لے گیا ہے تو سارے حاضرین نے ایسے تھلے کے وجود سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بلکہ انہول نے یال تک مجھے کما کہ جب تم یہال آئے ہو تو تممارے ہاتھ میں کوئی تھیاا موجود نہیں تھا۔ لیکن مجھے ان کے سابقہ حسد کی بوری خبر تھی۔ دو سری طرف میں فکر مند ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے اس واقعہ کی خبرامیر تک پنجائی تو یہ لوگ مجھے بغیر تہمت لگائے میں چھوڑیں گے۔ ای لیے میں جران مرکرداں بیٹا سوچ رہا تھا کہ میں ایا کونسا طریقہ اختیار کول جس کے سبب میری مشکل حل ہو جائے۔ میرے والد محرم احمد کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فورا زیارت مزار امام رضا علیہ السلام کے لیے مشد مقدس روانہ ہو جاتے تھے اور وہاں بینچ کر اپنی مشکل کے بارے میں آنجناب ے درخواست کرتے۔ پھر زیارت برصتے اور وعا کرتے۔ چنانچہ جو کھے بھی ان کی حاجت ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔

چنانچہ یمی ارادہ لے کر کہ کل وہ زیارت امام رضا علیہ السلام سے مشرف ہوں انہوں

نے فورا اپنے امیر ابو نصر کی زیارت کی اور انہیں کما کہ "میں انتہائی اہم کام کے لیے طوس جانا چاہتا ہوں۔" انہوں نے پوچھا "وہ کیا کام ہے؟" میں نے جواب ویا کہ میرا ایک غلام تھا جو طوس کا رہنے والا تھا وہ فرام کر گیا ہے اور آپ کا ویا ہوا تھیلا بھی چرا ایک علام تھا جے گیا ہے۔

امیرنے کما۔ "زرا اس بات کا خیال رکھو کہ اپنے دیرینہ اچھے تعلقات کو میری نظروں میں خراب نہ کرو اور اینے آپ کو خائن ظاہرنہ کرو۔" میں نے جواب دیا میں خدا کی پناہ مانگنا ہوں ہراس چیزے جو میری سابقہ شرت کو خراب کرنے والی ہو۔ امیر نے كها- "اكرتم دير سے آئے توكون اس تھلے كى مفانت دے گا-" ميں نے جواب ديا اگر میں چالیس روز کے بعد واپس شیس آیا تو میرا گھراور میری الماک آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ ابوالحن خزاعی کو اطلاع کر دیں۔ طوس میں جو پچھ بھی میری ملکت ب وہ سب آپ کے اختیار میں دیدے گا۔ یہ س کر امیر نے میری پیشکش سے افغاق کیا اور مجھے رخصت دیدی۔ میں نے رخت سفر باندھا اور منزل بہ منزل طوس بہنچ آیا۔ سیدھا حرم مطرامام رضا علیہ اسلام میں بغیر کمیں اور رکنے کے حاضری دی زیارت امام رضا علیہ اللام سے شرفیاب ہوا۔ زیارت و دعا کے بعد آپ کے سر اقدی کے قریب میں بیٹھ گیا۔ میں آخضرت سے متوسل ہوا ٹاکد مجھے گم شدہ تھلے کی بازیایی کے بارے میں رہنمائی عطا قرمائے۔ اس دوران مجھ پر غنودگ طاری ہوئی۔ عالم خواب میں حضور رسول خدا صلح کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ حضور صلح نے فرمایا۔ اٹھو خدائے عزوجل تیری ماجت برائے میں خواب سے بیرار ہوا اور دوبارہ وضو کیا۔ تماز برحی دعا کی۔ اس کے بعد پھر مجھ پر نیند غالب آئی۔ دوسری بار خواب میں رسول خدا کی زیارت کی آپ نے فرمایا۔ "تیرے تھلے کو خطح آش نے چرایا ہے۔" اور اس پر ابونفر کی مر ثبت ہے اور تھلے کو ویے کے دیسے ہی اس نے اپنے مکان کے باورجی خانے میں دفنا دیا ہے۔

ابونفر کتا ہے کہ زیارت سے فارغ ہو کر میں نیٹابور چلا اور وعدے کی معیاد پورا

ہونے سے تین روز قبل میں امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس کے سامنے عرض
کیا۔ دیکہ میری حاجت پوری ہو گئی۔ امیر نے یہ سن کر اللہ تعالی کا شکر اوا کیا۔ اس
کے بعد میں ورباری لباس پہننے اپنے مکان پر گیا اور ورباری لباس پہن کر امیر کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر نے پوچھا وہ تھیلا کہاں ہے۔ میں نے فورا جواب ویا وہ
خللع آش کے پاس ہے۔ اس نے چرایا تھا۔ پوچھا حمیس کہاں سے پاچلا کہ تھیلا اس
کے باس ہے۔

میں نے جواب دیا "کہ جس وقت میں حرم مطہر حضرت رضا علیہ السلام ہے مشرف ہوا۔ جناب رسول خدا صلح کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ حضرت رسول خدا صلح نے فرمایا کہ تھیلا خللع آش کے پاس ہے۔ امیر کے بدن پر بیاس کر بال کھڑے ہو گئے۔ اس نے تھم دیا کہ خطلع آش کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو امیر نے اس سے پوچھا کہ جو تھیلا تم نے محافظوں کی جگہ سے جرایا تھا کہاں ہے؟ خطلع آش جو کہ امیر کی بری مخصیت رکھنے والے غلاموں میں سے تھا۔ محر ہو گیا اور اس نے اس سے کی بری مخصیت رکھنے والے غلاموں میں سے تھا۔ محر ہو گیا اور اس نے اس سے بے خبری ظاہر کی۔ امیر نے فرا تھم دیا کہ اس کو ڈے مارے جائیں یماں تک کہ دہ اپنی چوری کا اعتراف کرے۔

میں نے عرض کیا "اے امیراے کوڑے نہ لگائیں کیونکہ رسول خدا صلعم نے تھلے کا محل بھی مجھے بتا دیا ہے۔ جمال ہر اس نے چھپا دیا تھا۔

امیرنے پوچھا وہ کوئمی جگہ ہے۔ میں نے کہا۔ اس کے مکان کے باور چی خانے میں آتش وان کے نیچے اور وہ بھی اس حالت میں کہ تھیلا ابھی تک سر بمر ہے۔ امیر نے ایک قابل اعتماد اُردمی کو وہاں جھیجائیں آدمی نے اس مخصوص جگہ کو کھود کر سر بمر تھیلا وہن سے برآمد کیا اور لا کر سیدھا امیر کی خدمت میں چش کر دیا۔

امير نے تھلے پر جب ابنا مرضح عالت ميں ديكھا تو ابونفرے مخاطب ہو كركنے لگا۔ اے ابونفر آج تك مجھے تيرى مخصيت كا علم نہيں تھا۔ اس تاریخ سے ميرى نظروں ميں تيرا وقار بت بڑھ گيا ہے۔ اور تجھے دو سروں پر ميں برترى دے رہا ہوں۔ اور

## www.kitabmart.in

تجھے انعام و اکرام سے نواز رہا ہوں۔ اور جب جھے علم ہو جائے کہ تو حضرت امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بیں تیرے سفر کے لیے ایک خاص الخاص گھوڑا پیش کروں گا اور اسے تیرے افقیار بیں دے ویا کروں گا۔ اللهم صلی علی محمد وال محمد بعد فرزہ فی السمو ات والا دض ہیں الملهم صلی علی محمد وال محمد بعد فرزہ فی السمو ات والا دض ہی امیر لشکر خراسان ایک دن امیر لشکر خراسان ایک دن افغاتا اپ امراء کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر میدان حین بن زید بی وارد ہوئے افغاتا اپ امراء کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر میدان حین بن زید بی وارد ہوئے اگر جس نمونے و نقشے کا ہپتال انہوں نے باب عقیل کے اندر تقیر کرنے کا علم ویا تھا اس کا معامدہ قریب جاکر کرے۔ ای معامنے کے دوران ایک محف امیر کے قریب سے گزرا۔ امیر نے فورا غلام کو علم ویا۔ اس محف کو دار الامارہ بیں پہنچا آؤ اور تم

جس وقت امیرا پنے ماتھیوں کے ساتھ واپس وارالامارہ پنچا اور کھانے کے لیے وسر خوان پر جیٹھا تو غلام ہے بوچھا کہ وہ مرد کماں ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ وہ امیر کے حکم کا انظار کر رہا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اے یماں لایا جائے۔ وہ آدمی وہاں پنچ گیا۔ امیر نے اے جیٹے جانے کا اشارہ کیااور سرکھا کہ اے کے ہاتھ وحلواؤ۔ غذا گیا۔ امیر نے اے جیٹے جانے کا اشارہ کیااور سرکھا کہ اے کے ہاتھ وحلواؤ۔ غذا کھانے کے بعد امیر نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی سواری رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ امیر نے حکم دیا اس کے لیے فوری طور پر سواری کا انظام کو۔ پھر پوچھا کیا رائے کے سفر کے لیے رقم اور دو سری ضرورت کی اشیاء رکھتے ہو اس نے کما در نہیں" امیر نے حکم دیا اس کے لیے ایک بڑار در ہم لاؤ تاکہ اس کا سفر بخیرو خوبی گذرے۔ کھانے کا گذرے۔ پھر حکم دیا اس کے لئے ایک خوزستانی چادر دوجو ڈے گڑے۔ کھانے کا دستر خوان اور اس کے تمام ضروریات اس تک پہنچا دو۔ فورا بی ڈہ تمام چزیں اس مورستہ خوان اور اس کے تمام ضروریات اس تک پہنچا دو۔ فورا بی ڈہ تمام چزیں اس مورستہ خوان اور اس کے تمام ضروریات اس تک پہنچا دو۔ فورا بی ڈہ تمام چزیں اس مورستہ کے حوالے کر دی گئیں۔ حاضرین سے دکھے کہ جیرت ذوہ ہو گئے۔ امیر نے ان کی سرگردانی دور کرنے کے لئے فرمایا۔

كياتم جانة مويد فض كون ب اور من في كيول اس س باربار بوجها اور اس كى

تمام ضروریات سنر بورا کرنے کا تھم دیا۔ حاضرین نے ال کر کھا "جیس ہم پھی تہیں ایک بار میں زیارت مرقد پاک حضرت رضا علیہ السلام سے مشرف ہوا۔ اس زمانے میں میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ ای حال میں حرم مطر میں حاضری دی۔ میں نے ای مرد کو بارگاہ اقدس رضوی میں شرفیاب نیارت اللم کے کہا مرقد مقدس کے بالکل قریب سے کھڑا تھا میں نے استدعا کی کہ تھے خراسان کا والی اور آستانہ مقدس کا امیر بنا دیں۔ اس مرد کو جیسا بھی میں نے کہا میر بنا دیں۔ اس مرد کو جیسا بھی میں نے کہا میرے لیے اس نے خدا کی بارگاہ میں ویسے دعا کی کرمایانلہ اسے عطا فرما جو کھھ سے مانگ میرے لیے اس نے خدا کی بارگاہ میں ویسے دعا کی کرمایانلہ اسے عطا فرما جو کھھ سے مانگ رہا ہے۔ پھراس شعر میں دعا کی۔

وی اس کو ابھی سواری اور رائے کا خرچہ دو جو اے کیڑے اور کھانے کا وستر خوان اور دوسری جن جن چیزوں کی اے ضرورت ہویا اللہ اے عطا فرا۔"

اس مرد کی دعا من کر ای وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت رضا علیہ السلام کی برکت ے اُس مرد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔

چنانچہ میں نے چاہا کہ جب اس مرد کی دعا کا بنتجہ میرے سامنے عملی صورت میں آ
جائے تو کجر خدا کرے کہ یہ مرد مجھے مل جائے ناکہ میں اس کی حاجت براری کروں۔
ای کے ساتھ ساتھ میرا اس مرد حق پر ایک حق قصاص بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ
کیا ہے؟ امیر نے جواہا کما جس دن میری خواہش کے بارے میں بارگاہ قدس رضوی
میں اس مرد نے مجھے سے سنا اور یہ بھی کہ یہ مرد میرے لیے دعا کرے اور جب مجھے
اس نے پھٹے پرانے کپڑے پنے دیکھا اس نے مجھے بری خقارت کی نظرے دیکھا اور
این باؤں سے مجھے خصوکر ماری اور کھر کھا۔

اس بھٹے پرانے لباس میں اس بے سروسالانی کے ساتھ تم خراسان کی سے سالاری اور ولایت آستانہ مقدس خدا سے مانگتے ہو؟ اب میں جا ہموں تو اس جسارت کی میں اس سے قصاص لے لوں۔

حاضرین نے اس مرد کی سفارش کی اور کما بھترہے اے امیر کہ اس کے کے سے چشم

## www.kitabmart.in

پوشی اختیار کریں۔ اے معاف کر دیں اور رائے کے لیے اے کافی سامان عطا کر دیں۔ امیرنے کما البتہ میں اے معاف کرتا ہوں اور پھراس پر امیرنے بری مرمانیاں کیس۔

امیر حمویہ زیارت مرقد مطرامام رضاعلیہ السلام سے مشرف ہوتا رہا اور آنخضرت کے مرقد مطر کے احرامات اور ہر قتم کے رطایات کا پورا خیال رکھتا رہا۔ اور سادات اور پاک بیغیر کے بیٹوں کی ان کی شایان شان مدد کرتا رہا اور اپنی بیٹی گرگان میں محمہ بن زید علوی کی شاوت کے بعد ان کے بیٹے جناب زید کو بیاہ دی اور اسے اپنے محل میں لے گیا اور ان کے ساتھ ہر قتم کے اصانات کرنے میں کوئی کی نمیں آنے دی۔ کیونکہ اسے بیٹین کامل تھا کہ اس نے جو مقام بلند پایا ہے وہ سب روضہ رضویہ کی برکات کا نتیجہ ہے۔

## اللهم صلى على محمد وألِ محمد

ایک سپاہی کا فرار : حضرت اہام رضاعلیہ السلام کے کتاب خانہ (لائبریری) کے متولی اور لائبریرین جناب حسین فراتے ہیں سپاہی جو کہ کلات جانے کا عزم رکھتے تھے مشہد مقدس پنچے ان سپاہیوں کا امیر بھی جس کے ابھی خط نہیں پھوٹے تھے ان کے ممراہ تھا ایک جوان نے ان کا ساتھ چھوڑ کر حزم حضرت اہام رضاعلیہ السلام میں پناہ لیہ ہوان نے ان کا ساتھ چھوڑ کر حزم حضرت اہام رضاعلیہ السلام میں پناہ لیہ یہ دکھ کر سپاہیوں کے دستے نے متولی آستانہ قدس پر زور ڈالا کہ اس نوجوان کو راضی کرکے حزم پاک سے باہر لا کر ایکے حوالے کر دیا جائے۔ متولی ہے من کر صحن شریف میں پنچا اور صحن کے درمیان بیٹھ گیا لشکر کا امیر بھی اس کے ساتھ آیا۔ اس جوان کے بیچھے کہلا بھیجا اور اسے وہاں حاضر کیا۔ متولی نے اس سے بات کی۔ اور ہے خوانش ظاہر کی کہ جوان ان کے ساتھ حزم پاک سے باہر چلا جائے۔ جوان راضی نہیں ہوا متولی نے برنا اصرار کیا لیکن اس کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ معالمہ اس حد تک بگڑ گیا کہ ہوا متولی نے برنا اصرار کیا لیکن اس کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ معالمہ اس حد تک بگڑ گیا کہ نوجوان نے نوجوان نے جیب سے ختج زکالا اور کہا اگر آپ لوگ جھے باہر جانے پر مجبور کریں نوجوان نے نیس اس ختج سے اپنے شکم کو پھاڑ دوں گا۔ یہ من کر متولی نے خادموں کو حکم دیا

www.kitabmart.in کہ جوان سے مخبر فورا قبضہ کر لو تاکہ کوئی اساعادہ ظہور پذیر نہ ہو۔ جس سے حرم یاک كا تقدس مجروح مو- اودر حرم باك كى توبين مو- خادمول نے جوان كو تحفر حوالے كرنے كى ورخواست كى كيكن جوان نے اس پر بالكل كوئى توجه نه دى۔ چنانچه مجبور ہو كر انهول نے طاقت كا استعال كركے زور إور بيرسے ننج بتوان كے المحق سے خصين ليا-اوراس گرو دار در طاتی میں بیوان کوا ذبیت او تر کلیف کا سامنا کونا پرط ا-لا بمرين جناب حين كت بي كه رات آئي- إنفاقاً وه رات بعي جمع كي رات تقي-صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا جیسے کہ میں روضہ مطمرہ امام رضا علیہ السلام ير پنچ چکا ہوں۔ میں نے پاک امام کو ویکھا کہ وہ اپنے مزار مقدس کے کونے میں اپنے مر مقدیں کے قریب تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے سوا اس وقت حرم پاک میں دوسرا کوئی تھی تخص موجود نمیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور وہ ساتھ رجار لائے جس میں تمام زائرین کے نام ان کی دعائیں اور حاجتیں درج تھیں۔ ہر زائر کے نام کے ینچے اس کی دعا اور حاجت درج تھی۔ حضرت نے رجٹر اٹھایا اور اس کے صفحات و اندراجات پر نظرماری- میں وہاں ایک گوشہ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اور اس رجشر میں کھے ایسامجی مجھے نظر آیا۔ جس کو میں دور بے پڑھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رجٹر کے بعض صفحات پر ابیات اور اشعار لکھے گئے ہیں۔ آمخضرت کے ہاتھ میں قلم تھا جس سے آپ اس رجٹر کی اصلاح فرما رہے تھے۔ ان میں سے بعض نامول پر آپ نے خط تھینج وید عصد اور ان کی بعض حاجات پر بھی آمخضرت ای طرح سرگرم عمل تھے۔ کہ ای اثناء میں آستانہ قدس کا متولی وہاں آن پنجا۔ بوے تواضع عجر و انکساری اور خثوع و خضوع کے ساتھ وہ حرم مقدس میں واخل ہوا اور آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ راوی کتا ہے کہ حضرت نے سر اٹھایا۔ اور سر ہی کے ساتھ اشارہ دیا۔ فورا وونوں فرشتوں نے متولی کو زمین سے اٹھا کر اسے زمین پر دے مارا۔ متولی کا عمامہ اس کے سرے دور جاگرا وہ اٹھا اور عمامے کوا محصاکومرم کھا ہی تھا کہ امام کے اشارے پر دونوں فرشتوں نے اسے دوبارہ بکو اکر اعظما کرزمین برمے مارا۔ متولی الم

www.kitabmart.in

بیٹا عمامے کو اشایا ورسربررکھانیسری بارباکی مائے بھر اشارہ کیا اور اسے مخاطب کرکے فارس میں فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جو کوئی بھی ہماری (یعنی اہل بیت رسول) کی پناہ میں آجائے تو اس کو کوئی بھی آزار نہیں پہنچانا چاہیے۔

لا بر رخسین کابران ہے کہ یہ منظر دیکھ میں حیران و ترسان خواب سے بیدار ہوا میں اٹھ بیشا۔ طمارت سے فارغ ہو کر وضو کیا اور حرم پاک کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے متولی کے لیے اس کی مخصوص جگہ پر جائے نماز بچھا دی۔ لیکن مجھے میہ دمکھ کر فکر وا منگیر ہوا کہ متولی نے رات کو اینے مخصوص وقت پر چنچے میں در کر دی ہے۔ میں اس کی انتظار میں تھا۔ یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت بھی گزر گیا۔ مگروہ نہیں پہنچا۔ چنانچہ میں نے نماز بڑھ لی اور ساتھ ہی فکر مند بھی رہاکہ آخر کیا وجہ ہے کہ متولی نے نماز اور زیارت حرم یاک کو ترک کر دیا اور وہ بھی جعتہ المبارک کی صبح۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اے شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہو گا۔ میں اپنے وظائف اذکار و اوراد کو خم كرنے كے بعد متولى كے كركى طرف چل يوا ماكه اس كى خر خريت وريافت كرلول جس وقت میں ان کے گر پہنچا۔ متولی کو غملین اور افروہ پایا۔ میں نے اس سے وریافت کیا کہ وہ کیوں آج صبح زیارت حرم پاک سے مشرف شیں ہوا۔ کئے لگا۔ یہ کمانی بدی مزیدار اور عجیب و غریب ہے۔ کنے لگا جب میں عازم زیارت حرم پاک ہوا تو برے وقار اور سکون سے رائے برحب رہا تھا۔ اور میرے راستے میں کوئی وگاہ بھی رہ تھی کرمیرا بدن اجانک ہوا میں بلند پڑوا اور کھیر برنٹنج دیا گیا دنقش زمین پڑوا ) لیکن بغیر كسي سبب إ ورعلت كے كويا ايسا كركسى نے مجھے كي اا تھايا اور زمن پر شھے مارا مرا محامر بھي میرے مرسے ایک طرف کریڑا میں اٹھ میٹھا اور عمامہ کودوبارہ سربر رکھا ٹری سکلے اس كام سے فارغ ہو كريس نے ابھى قدم اٹھايا ہى ہو گاكد چر سى نے دوسرى بار مجھے اٹھا کر زمین پر وے مارا۔ میرا عمامہ دوسری بار میرے سرے دور جا گرا۔ پہلے کی طرح میری حیرت و استعجاب میں اضافہ ہوا۔ میں نے عمامہ اٹھایا اور اے اینے سریر ر کھا۔ میں برا سرگرداں اینے آپ سے کہنے لگا سے سارا واقعہ بلاوجہ نہیں ہوا۔ سے

اکی خلافی کا سے جو مجھے حرم مطریس وارو ہونے ہے منع کر رہا ہے۔ بیں ای لیے انسروہ اور خمکین ہو کر واپس اپ گھر چلا آیا۔ چنانچہ بیں اس واقعہ کے سبب ابھی تک برا پریشان ہوں۔ جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لا برین کتا ہے کہ جس وقت متولی کے ساتھ یہ واقعہ چیش آیا میں نے عین ای وقت یہ خواب دیکھا اور اس خواب میں وہی کچھ دیکھا جو متولی پر گزر رہا تھا۔ چنانچہ متولی نے فورا اس سپای کو بلانے کے میں وہی کچھ دیکھا جو متولی پر گزر رہا تھا۔ چنانچہ متولی نے فورا اس سپای کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو متولی نے فورا دس دینار نگال کر اے ویے۔ اور اس کے لیے کمی کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو متولی نے فورا دس دینار نگال کر اے ویے۔ اور اس کے لیے با قاعدہ سالانہ وظیفہ مقرر کیا اور اے کما کہ وہ جر سال آکر اپنا وظیفہ لے حالے۔

کتاب دار السلام نوری جلد دو صفحہ ۱۳۹ پر بید واقعہ کھے کر مصنف کتا ہے کہ لا بحریرین حسین میرا بھائی متردد تھا کہ آیا اس نے بید واقعہ خواب میں دیکھا یا کہ بیداری میں اپنی آتھوں کے روبرواور پھر بید کہ اس نے متولی کو ایک بار یا تمین بار زمین پر بیٹنے دیکھا۔ مصنف آگے کتا ہے کہ جس سال میں زیارت حضرت ابی الحن الرضا علیہ السلام کی زیارت ہے مشرف ہوا۔ تو اس متولی کو میں نے بحیثیت خزانجی و کھا۔ جس کے چرے بر نیکی اور شاکنگی نمایاں تھی۔

غرباً کا کفیل ہے۔ پین زیارت حضرت علی بن موی الرضا علیہ السلام کے لیے روانہ ہوا۔ پاک بین سے ہیں ناور دین دار ساوات میں سے ایک سید بھی شخ کے ہمراہ تھا جو اس کی خدمت کا کفیل اور خرج کا امین تھا سید نے کما جب ہم بغداد سے باہر آئے تو ہارے پاس صرف نصف درہم کا سفر خرچہ تھا۔ جب شہر مقدس پنچ اور کانی مدت وہاں مقیم رہے تو ہارے پاس کوئی بھی رقم خرج کرنے کے لیے باتی نہیں ری۔ وہاں پر ہمارا کوئی جان پہان والا آدی بھی نہیں تھا۔ جس سے ہم قرض لیتے۔ اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما ضروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما شروریات پوری کرتے۔ وہ لوگ جو شخ صاحب کے مہمان شے ان سے میں نے کما تھا کہ ہمان کے ان کھیں ہے۔

انہوں نے یہ من کر کچھ بھی نہیں کما۔ بلکہ ان میں سے ہرایک اپنے اپنے کام پر
روانہ ہو گیا۔ جب میں حفرت رضا علیہ السلام کے روضہ مطموہ سے شرفیاب ہوا میں
نے سلام کرنے کے بعد نماز پڑھی بھر زیارت کی میں نے دیکھا کہ ایک آدی شخ کے
پہلو میں کھڑا ہے اور شخ بھی دعائے قنوت پڑھ رہا ہے۔ اس آدی نے شخ کے ہاتھ میں
ایک تھیلا رکھا شخ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید اس نے کوئی شقیق میلا اس کے
ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔

www.kitabmart.in

چنانچہ اس آدی نے اپنا رخ شخ کی طرح کرتے ہوئے کما۔ "کیا تو نہیں جانا کہ ہراہام

کے لیے ایک مظرب اور حقیقت میں اہام علی ابن موی الرضا علیہ السلام غریوں کا

کفیل اور ان کی ضروریات پوری کرنے والاہے۔ پھر اس آدی نے تھیلے کے طرف
اشارہ کرتے ہوئے کما یہ حضرت علی ابن موی الرضا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد
وہ چلا گیا۔ شخ جران و ششدر رہ گیا۔ پھر میری طرف نگاہ کی اور کما آ جاؤیہ تھیلا
لے لو میں نے جاکر وہ تھیلا شخ سے لیا۔ بازار گیا اور شخ کے ممانوں کے لیا
خربوزے۔ نان اور کباب وغیرہ خریدے۔ کھانے کی چیزیں و کھی کر مممانوں نے کما۔ تم
خربوزے۔ نان اور کباب وغیرہ خریدے۔ کھانے کی چیزیں و کھی کر مممانوں نے کما۔ تم
کی غذا ہے آج کی غذا بمتر اور بیشترے۔ یہ من کر میں نے شخ اور اس مرد کا قصہ جو
کی غذا ہے آج کی غذا بمتر اور بیشترے۔ یہ من کر میں نے شخ اور اس مرد کا قصہ جو
روپوں کا تھیلہ لایا تھا اول سے آخر تک ان کے لیے بیان کیا۔ اس تھیلے میں رائ

ڈاکو عورت کی رحم ولی ==

عبراللہ معروف نے صفوان سے کما کہ آیک قاظہ

خراسان سے کمان جا رہا تھا رائے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے
میں ایک مخص پر دولتند ہونے کا شک گزرا۔ اسے قیدی بنا لیا گیا اور ڈاکو آپ ساتھ
لے گئے۔ اسے قیدی بنا کر رکھا اور اسے بہت سخت ایڈائیں دیں۔ اس پر برف کے
تودے رکھے اور اس کے منہ کو جھی برف سے بھر دیا۔ اور پھر اس کے منہ کو کپڑے سے
باندھ کر کس دیا۔ المحقر اس مرد کو دولت حاصل کرنے کی خاطر چوروں نے اتن سخت

تکلیفیں دنیں کہ انجام کار چوروں کی جماعت میں موجود ایک عورت نے اس پر رحم کھایا اور اے آزاد کرکے رہا کر دیا۔

رہائی حاصل کرنے کے بعد وہ آدی بھاگا۔ اس حالت بین کہ اس کا منہ اور زبان برف سے مسلسل فونڈا رہنے ہے بالکل بے کار ہو گئے تھے۔ اس کے بولنے کی قوت زاکل ہوگئی تھی لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یمان تک کہ خراسان پنج گیا۔ جمان پر ہوگئی تھی لیکن اس نے خراب علی بن موی الرضا علیہ السلام بہ نفس نفیس نمیثا پور تشریف اس نے خراب اور بیداری کے عالم میں بھی تن۔ کمنے والے نے اے کما۔ "رسول اللہ صلعم کے بیٹے خراسان تشریف لے آئے ہیں ان سے اپنی بیاری کا علاج طلب کر لو۔ تاکہ وہ تھیں دوا بتا دیں اور تیرا منہ اور زبان تھیک ہو جائے۔" یہ آوی کہتا ہوں اور آپ کو گرفاری اور اس کے بعد اپنی تکالیف کی تفصیل بیان کر میں بینج گیا ہوں اور آپ کو گرفاری اور اس کے بعد اپنی تکالیف کی تفصیل بیان کر میں ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور مرا ہوں۔ اور اس طرح جب میں نے سب پھی نا دیا تو پاک امام نے فرمایا "زیرہ اور اس مرکب سے اپنے دہن کو دویا تین بار دھو گالو۔ بس تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔"

المختروہ مرد جب خواب سے بیدار ہوا اور جو پھھ اس نے خواب میں دیکھا تھا' اس پر سوچ رہا تھا۔ لیکن وہ خواب پر عمل نہ کر سکا یماں تک کہ وہ نیٹا پور پہنچ گیا۔ لوگوں نے اس برائی اس کے اس برائی اس کے اس موانے ہو چکے ہیں۔ اور اب مسافر خانہ سعد پہنچ ہیں۔ اس مرد نے اپنے آپ سے کما وہاں پہنچا جائے اور پاک اب مسافر خانہ مد دکھا کر ان سے اس کے علاج کے لیے ورخواست کی جائے۔ ناکہ اس کا مرض جلد دور ہو۔ چنانچہ وہ سعد کے مسافر خانے میں پہنچا حضرت کی زیارت سے مرف جاب ہوا اور عرض کیا مرا حال بہت خراب ہے۔ میرا وہن اور میری زیان بالکل ترف یاب ہوا اور عرض کیا مرا حال بہت خراب ہے۔ میرا وہن اور میری زیان بالکل تجاہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بوی مشقت اور زحمت کے بعد ہی میں کوئی بات کر سکنا ہوں۔ جمھے دوا عطا فرمایے۔ آکہ میری پریشائی اور تکلیف دور ہو۔ پاک حضرت نے جواب حجے دوا عطا فرمایے۔

میں فرمایا۔ "مگر میں نے تو تہیں سب کچھ خواب میں بتلا دیا ہے۔ جائے اور جو کچھ میں نے تہیں خواب میں بتلایا ہے وہی کر گزریں۔" چنانچہ دہ مرد کہتا ہے کہ خواب میں نے ہوئے نسخ کو جب میں نے استعمال کیا تو مجھے کمل صحت یابی ہو گئی۔ (کتب عیون۔ چجار۔ مدینہ المعاجز۔ نائخ التواریخ)

ياك امام كى بخشش : كتاب "عيون الذكاء" مين تحرير ب كد دو بهائي تف- جن مين ے ایک طالب علم اور ووسرا سلطان کا لمازم تھا۔ عالم بھائی نے حضرت رضا علیہ اللام كى زيارت كا اراده كيا- سفرير جانے سے يملے أينے بھائى كو خدا حافظ كينے اس کے گھر آیا۔ اس کا بھائی گھریر موجود نہ تھا۔ چنانچہ اپنے بھائی کے اہل و عیال سے خدا عافظ كه كر رخصت موار الوداع كمار والس موا تو خراسان جانے كے ليے باہر آيا-اس کا بھائی جب اپنے گھر آیا اور اپنے بھائی کے سفرکے ارادے سے مطلع ہوا' تو وہ فورا اینے گھوڑے برسوار ہو کر سوئے قافلہ روانہ ہوا۔ یمال تک کہ اینے بھائی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ بھائی کو الوواع کما اور خداحافظ کما اور پھر والس لومنے كا اراده كيا۔ اچانك اے ايك خيال آيا اور اپنے بھائى سے كنے لگا۔ بھائى جان میں بھی آپ کے ساتھ زیارت پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو زیارت امام سے محروم تمیں کرنا چاہتا۔ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ چنانچہ مید کروہ اپنے بھائی کے قافلے کے ساتھ زیارت کے لیے چل بڑا۔ چونکہ اس کی ایک ظالم سلطان کے دربار میں ملازمت تھی اس لیے وہ دو سروں کو پریشان کرنے ' آزار وینے' ان پرظلم و ستم کرنے اور فحش گالیاں بکنے کی اسے عادت پڑ گئی تھی۔ اس مبارک سفر میں بھی وہ لوگوں کو آزار و اذبت دینے کی اپنی بری عادت پر قابو نہ یا سکا۔ اس نے اللہ کی مخلوق لیعنی قافے کے مسافروں کو گوناگوں طریقے سے از سین از ارمینی فی اوران پر براظلم کیا۔ انسی گالیاں دیں۔ چنانچہ قافلے والوں نے اس کے عالم اور مومن بھائی کے پاس اس کی شکایت کی۔ بھائی نے اس کو وعظ و نصیحت کی۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوا۔ لیکن

اس کا مومن بھائی اس کی ان بری حرکتوں سے بوا شرمندہ ہوا۔ اور اہل قافلہ کے سامنے شرم کے مارے اپنا سرنہ اٹھا سکا۔ اینے بھائی کی بدکرداری کی خجالت (شرم) ے ایسال تک کہ اس کا ظالم بھائی بھار براگیا اور خراسان مشد مقدس وینے سے پہلے بی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تمام قافلہ اس کی موت کی خبریا کر بردا خوش ہوا اس کے بھائی نے اے عسل دیا اے بھن پہنایا تابوت میں رکھا اور اینے ساتھ تابوت اس كا كھوڑے ير ركھ مشد لايا۔ اور اس كے ساتھ امام رضا عليه السلام كے روضے كا طواف کیا۔ پھر اے وفن کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے قبر مطر کے پہلو میں جب رات ہوئی۔ برادر مومن نے خواب میں دیکھا کہ وہ حرم مطرزامام رضاعلیہ السلام سے مشرف ہوا؛ اور زیارت کے بعد حرم سے باہر آیا۔ تو امام رضا علیہ السلام کے صحن کے پہلو میں ایک باغ دیکھا۔ جیسا باغ اس نے اب تک مجیس نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ باغ کے اندر واخل ہوا وہ باغ بے حد صاف متھرا اور روش تھا۔ اس میں نہریں بمد رہی تھیں۔ ورفت میوول سے لدے ہوئے تھے۔ اس میں روش اور خوبصورت محلات نظر آ رہے تھے۔ وہاں کی آب و ہوا بے حد خوشگوار ، نوکر چاکر خدمت کے لیے وست بست كرے تھے۔ محل ميں اس نے ايك بزرگ و بزرگوار۔ توانا اور فاتح آدى دیکھا۔ جس کے واہنے اور بائیں طرف فدمٹگار (خادمین) کے صف دیکھے۔ جو ہروقت ان کے علم کے منتظر تھے۔ برادر مومن یہ مناظر دیکھ کر قلر مند ہوا کہ آخر کاریہ سب کھ کس کی میراث ہے۔

اس نے اچانک ویکھا کہ جو مخص وہاں بیٹھا تھا اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا برادر عالم و مومن کے پاس آیا اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں گرا دیا۔ برادر مومن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کما کہ یہ تو اس کا وہ بھائی ہے جو مرکبا تھا اور کل ہی اسے یمال دفن کر دیا تھا۔

چنانچہ مومن بھائی نے اے کمہ دیا اے میرے بھائی ! بیربا یے کرآپ اس مقام اعلی پر کیے مومن بھائی نے کواب دیا کہ بد جس کیے پیغے کیونکہ آپ تو فالمول کے دست و بازد تھے۔ اس نے جواب دیا کہ بد جس

قدر نعتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کی مبارک وجود کی برکت سے ہیں اور بس!

میں آپ کے لیے اپنی بوری داستان بیان کئے دیتا ہوں۔ جس وقت میری روح قبض ہو جانے کا وقت آن پہنچا تو مجھے اس وقت بے حد سختی اور تکلیف محسوس ہونے گلی۔ جب مجھے موت آئی اور میرے بدن کو تابوت میں رکھا گیا اور اس تابوت کو گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا گیا تو بورے کابورا تابوت اور وہ گھوڑا نخت جلانے والی آگ بن گیا۔ اس وقت عذاب کے دو فرشتے میری طرف آئے جو برے خوفاک اور بدچرہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں آگ کا ایک ایک گرز تھا۔ جس سے مجھے مارنے اور عذاب دینے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو اور قافلے کے تمام مسافروں کو عذاب سے بچانے كے ليے برى آوازيں ديں۔ ليكن كى في بھى ميرى ايك ندى اور ندى ميرى مدد کے۔ یمان تک کہ میں اس عذاب کی حالت میں مشد مقدس پینچا۔ جب میں حضرت رضا علیہ السلام کے صحن مقدس میں پہنچ گیا تو دونوں فرشگان عذاب مجھ سے دور سِطے میرا تابوت (جنازہ) اور وہ گھوڑا جو دونوں مجھے جلانے کیلئے آگ اگل رہے تھے ا بنی اصلی حالت میں آ گئے۔ تابوت لکڑی کا بنا اور آگ کا گھوڑا واقعی گھوڑا بن گیا۔ آگ كا كوئى نام و نشان وہاں باقی نهيں رہا۔ ميرا جنازہ وہاں چھوڑ كروہ چلے گئے جبكہ وہ دونوں عذاب کے فرشتے جو میرے گران تھ وہاں کھڑے رہے اور تماثا دیکھتے رہے میری نظر جب ان پر پردتی تھی تو میں بے مد حواس باختہ ہو جاتا تھا۔ میں نے آپ کو جس قدر بھی التجائیں کیں کہ ان وو سے مجھے چھٹکارا دیجئے۔ لیکن میرے چلانے کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ جب عصر کے وقت میرے جنازے کو اٹھا کر حرم مطهر لے جایا گیا تو ایک نورانی عمر رسیدہ مخص کو میں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے قریب دیکھا۔ جبکہ حضرت امام رضا علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنے صندوق مطسر کے اور تشریف فرما تھے۔ میں نے پاک امام کو سلام کیا۔ لیکن پاک امام نے مجھ سے اپنا منہ موڑ لیا۔ تو اس مرو بزرگ نے مجھے کما۔ پاک امام کے سامنے التجا کو ماکہ وہ

تہیں گئن دن میں نے مولا ماک کے مامنے طری التجامیں کیں لیکن سب بے فائدہ اور صفرت نے مير عمل كابواب جى رديا - اخرى طواف يرمي اس مرد وزرك كي قريب كي جنهو ل في جي محص فرماء" ماك إلى الم السي يعرالتحاكد" مين في ياك المام في بحر بخش كي درخواست كي- مجه جواب میں ملا۔ اور انہوں نے اپنا منہ جھ سے موڑ لیا۔ تیری بار پھر مرد بزرگ نے مجھے کما کہ پاک امام سے التماس کرو اور حضرت امام کو ان کی جان اور ان کے نانا کے حق کی فتم دو ناکہ تہیں جواب ملے۔ ورنہ جس وقت بھی حرم پاک سے باہر جاؤ گے تو پھروہ عذاب اور آگ حمیس گھیر لے گی۔ جس کا پہلے تم مشاہدہ کر کیے ہو۔ چنانچہ میں نے ایک بار پرپاک امام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ میں آپ کو آپ کے جد بزرگوار کے حق کی قتم دیتا ہوں میرے گناہوں سے درگذر فرمایے کیونک میں جو م کھے بھی ہوں آپ کے قبر مطر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ کا ممان مول۔ میں دوبارہ وہ سارا عذاب برداشست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے اس مرد بزرگ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس نے میری شفاعت کے لیے کوئی مخبائش باقی نہیں چھوڑی۔ پھرپاک امام نے ایک کاغذ کو اپنی انگشت مبارک سے اٹھایا اور مجھے عطا کیا۔ جب میں نے حرم مطهرے باہر آنے کا اراوہ کیا تو اس مرد بزرگ نے جو میرے پہلو میں بیٹا تھا با آواز بلند فریاد کی کرم آوی حضرت امام رضا علیہ السلام کا آزاد شدہ ہے۔ جس کے بعد مجھے اس باغ میں لایا گیا۔ اور مجھے برباغ بخنل دیا گیاجس کے بعد بھیریس نے ان دوعذابوں کے فرشنتوں کونہیں دیکھاا ورمیں ان تمام نعمتوں میں عرق ہوگیا ہوآپ کونظرا رہی میں برسب کھوائے میرے بھائی آپ ہی کے لطف و كرم كالتيجد بـ - تيونك أكر آپ مجھے اس مقام پر ساتھ ند لاتے تو قيامت تك ميں سخت عذاب میں گرفنار رہتا۔

براور مومن خواب سے بیدار ہوا اور امان علیم السلام کے لطف و کرم اور ان کی مریرئ سے بے حد مسرور اور شاد ہوا۔ جس کے بعد اس نے بیہ پورا واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس کے مجرم اور گناہ گار بھائی ک

ساتھ کیا معاملہ کیا۔

(کتاب دار السلام نوری جا - ۲۷۸) اس جگه ممکن بے پڑھنے والا یہ اعتراض کرے کہ یہ کین ہو سکتا ہے کہ ایک فالم مخض کو پاک امام بخش دے۔ جبکہ پاک امام اس کی گردن برحق نہیں رکھتا۔ میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں پر پاک امام ولایت اور تصرف رکھتے ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں جس کام کا ارادہ کریں پاک رب کریم کے امرے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حقداروں کے لیے جو پچھ اللہ رب کریم کے امرے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حقداروں کے لیے جو پچھ اللہ ے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ (مصنف)

سحان الله

امام مربان: پاک امام رضا علیه السلام کا ایک خادم جو ایک دو سری جگه پر بھی کام كريًا تھا۔ بيان كريًا ہے كہ بيس حرم مطهر كے دار الحفاظ ميں جب ويوثي ير تھا مجھ ير غنودگی طاری ہوئی اور میں سو گیا۔ پھر میں نے اچانک خواب دیکھا کہ حرم مطمر کا دردازہ خود بخود کھل گیا اور جناب امام ابوالحن علی الرضا علیہ السلام باہر آئے اور مجھے فرانے لگے۔ اٹھو اور میناروں کے اور مشعلیں روشن کرنے کا بندوبست کر لو۔ کیونک بحرین کے زائرین کے گروہ نے میری زیارت پر آنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ رات مم كر م كلي مين اور اصل رائے سے دوسرى طرف فكل م يس- ٨ كلومير دور نکل گئے ہیں اور ان کے مرول پر برف رو رہی ہے۔ شاید کہ وہ ہلاکت سے فی جائیں۔ جاؤ اور میرزا شاہ تقی متولی آستانہ سے کمہ دو که مشعلیں جلائے اور خدام کا ا یک گروہ لے کر شمرے باہر جائے اور ان مسافروں کو تلاش کرے۔ مل جانے کی بعد اشیں شربہنیا دے۔ راوی کہنا ہے۔ میں خواب سے اٹھا پیرہ واروں کے رئیس کو میں نے بورا خواب اول سے آخر تک سایا۔ وہ خواب سن کر بڑا خوش ہوا۔ اندر گیا اور بڑا جیران تھا۔ اس کے ساتھ میں بھی جب حرم سے باہر آیا تو دیکھا کہ آسان سے بت زیادہ برف رو رہی ہے اور بورا آسان برف ہی برف نظر آ رہا ہے۔ مشعلوں کے انچارج کو تھم دیا کہ مثعلوں کو روشن کرو اور اس کو میناروں پر رکھ دو تاکہ مینا ر

روش ہوں۔ چنانچہ یاسداران کے ایک گروہ کے ساتھ ہم متولی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو بورا خواب میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کے سامنے بیان کر دیا۔ متولی ماری جماعت کے ساتھ باہر آیا۔ اور معطل برواروں کے ہمراہ اس ر است کی طرف روانہ ہوا جب ہم قریب پنچ تو وہاں پر بحرین سے آئے ہوئے مومنین کا ایک قافلہ دیکھا لمان کو برے احرام کے ساتھ ا ہم مشد مقدس لے آئے۔ پر انہیں متولی کے گھرلے گئے۔ پھر ان سے حالات سفر یو چھے۔ انہوں نے بول جواب دیا۔ ہم جناب الم علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے بحرین سے چل یوے۔ آج رات برف اور سردی نے جمیں گھیرلیا۔ جس کے متیج میں ہم اپنا راستہ بھول گئے۔ اور دوسری طرف چل پڑے۔ ہم نے بدی كوشش كى كه اصل راہ ير آ جائيں ليكن سب بے كاريمال تك كه سروى كى شدت ے ہارے ہاتھ پاؤل جواب دے گئے۔ اور یول ہم موت کی ولمیزیر جا پہنے۔ چنانچہ ہم گوڑوں اور دو مرے جانوروں کے پشت سے پنچے اتر آئے۔ انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر اپنے او بر قالین اور چادریں ڈال دیں۔ برف باری کی وج بے عجباری رہی-پھر ہم نے گرمیہ و زاری (ماتم) شروع کیا حضرت رضا علیہ السلام کی پناہ مانگی اور آپ ے امداد کی التجا کی۔ جارے قافلے میں ایک امل علم شائنتہ اور صالح نوجوان بھی تھا اے غنودگی آئی وہ سوگیا۔ خواب میں ابی الحن علی الرضا علیہ السلام کو دیکھا جو فرما -EC)

"المحوكونك ميں نے حكم دے ديا ہے كہ ميناروں كے اوپر چراغ جلاكر ركھ ديے جائيں۔ تم لوگ ان چراغ وك تواش كركے اى طرف را ان جو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب الشے واغوں كو تلاش كركے اى مرانہ ہو گئے ابھى ہم نے تحوڑا ہى فاصلہ الشے كيا تھا كہ آپ كو اچانك دكھ ليا اور آپ كے ديكھنے پر حضرت رضا عليه السلام كى بركت ہے ہميں صحح رات مل كيا۔

" امام مهریان "

اے امام پاک آپ ہمارے وہ خالِق مرابی ہیں جو ہمارے بے جان جمم پر جان دیتے ہیں ہم خاکی بندوں پر آپ دل وجان ہے اپنی محبت نچھادر کرتے ہیں آپ وہ کریم اور سخی ہیں جو بغیر کمی شرط کے ہمارے اوپر عنایتیں کرتے ہیں بھلا کیا خدا بھی جو کچھ عطا کرتا ہے بے فائدہ عطا کرتا ہے خدا نے ہمیں جو بھی ثعمت عطا فرمائی بغیر منت و سوال کے عطا فرمائی

ہم نے اللہ سے آپ کا وصل مانگا پاک رب نے وہ ہمیں فورا بغیر کسی حیل و ججت کے عطا کر دما

> یزدان آپ کے خوان عشق سے ہماری جان کو غذا پینچا ارہا ہے ہمارام میان کوزی ہمیں یوں ہی دا زبانی میں دیتا

خداوند لا مکان نے آپ کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ ہمیں آپ کی رحت کا کنارہ مل

اگر میں آپ کی ایک نگاہ پر بھی اپن جان قربان کر دول تو دوسرے لیے بے حد فائدہ مند

کیونکہ پاک رب اپنی چیز اس قدر ہمیں گرال فروخت کر رہا ہے بغیر کمی امتحان کے ہمیں اپنی غلای میں قبول فرما لے۔ یاا امم مهر مان کیونکہ اگر آپ میرے دل کا امتحان لیں گے تو میں رسوا (شرمندہ) ہو جاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کی لطف و عنایت میرا ہاتھ تھام لے گ اگرچہ میرا گناہوں سے بھرا ہوا دامن مجھے تھکا رہا ہے

خدا اگر چاہے تو ہمارے گناہ نہیں بخشے گا

كيونك خدائے جميں اس قدر مهرمان امام جو عطا فرمايا ب

وہ مقدس پر چم جو آپ کے پاک حرم کے اوپر اس وقت امرا رہا ہے وہ آپ کے مجنون اکب کے بیاروں کو بہشت کی راہ و کھا رہا ہے صان کا دل آپ کی یا دوں کے سبب بہر ہم کے غصے سے پاک ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب آپ کی قدموں میں جان دے دے گا قیامت کے روز ہم قرآن اور عترت کی صف میں ہوں گے اور ہمیں امام خامن امام ضامن حضرت رضا علیہ السلام امان دیں گے (دیوان حسان ''اے آنسوؤ برسو'' ص۳۵۵)

سورج کی مانند نورانی بیٹا چھر بن عبداللہ بن حسن راوی ہے کہ مامون نے حضرت رضا علیه السلام کی خدمت میں عرض کی۔ "میری مخصوص کنیز زاہدہ جس پر میں کسی کنیز کو فوقیت نہیں ریتا کئی بار حاملہ ہوئی لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اولاد (بجہ) ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا علاج بتلا سکتے ہیں جس کی برکت سے وہ اولاد سے بسرہ یاب موجائے۔" حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ زاہدہ کی اولاد کے اسقاط سے فکر مندنہ ہوں۔ اور غم نہ کر۔ بت جلد وہ اس حالت سے گزر کر سلامتی کی حدود میں واخل ہو جائے گی۔ پھروہ بچد کو اینے رحم اور بین میں سلامتی کے ساتھ برورش کرے گی۔ اور ایک ایے بینے کو جنم دے گی جو صحیح تندرست اور تمکین ہوگا۔اورتمام بچوں سے زیادہ اپنے والد کے مشاہمہ ہو گا۔ یہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو وہ قدو قامت میں آپ ے برا بے گا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی انگروسی ۔ اور دائیں یاؤں میں بھی ایک انگلی زیادہ ہو گ۔ بعنی بچے کا دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں چھ انگلیوں پر مشمل ہو گا۔ میں نے جب یاک امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سے کلمات سے تو میں نے اپ آپ سے کیا۔ "خداک قتم یہ مف وطنہ، اگریہ امر جیاک آپ نے فرمایا واقع سیس ہو آ لیعنی کد اگر سے خرورست ابت ند ہوئی۔ تو امام رضا عليه السلام كى توبين كرنے كے ليے ميرے باتھ ايك سند آجائے گ-" جنانچ بيموضوع مسلس زیر بحث رہا۔ یہاں تک کہ حمل کی مدت بوری ہوئی اور کنیز کو دردزہ ہوا۔ مامون نے علم ویا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو زمن پر گر بڑے چاہے بچی ہویا بچہ اے فورا میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ باقی ونیا سے میں بالکل بے خراہا۔ جب مجھے یہ خروی گئی کہ چھ انگلیوں والا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب اے میرے پاس لاے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چہتا ہوا ستارہ ہے۔ جب میں نے بیہ معجزہ دیکھا تو میں نے چاہا کہ خلافت کے منصب کو چھوڑ دوں۔ اور جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پاک حضرت کو عطا کر دوں۔ لیبنی کم خلافت حقدار کو پنچا دوں۔ لیکن میرے سرکش نقش امارہ نے میرا ماتھ نہ دیا۔ پھر بھی میں نے اپنی انگشتری انہیں عطا کر دی۔ اور پاک امام کے سامنے عرض کیا۔

"خلافت کے مالک و مختار آپ بن جائیں اور مجھے آج سے آپ جیسا بھی تھم ویں گے میں اس کو بجالاؤں گا۔ آپ کا فرمانبردار رہوں گا اور کسی قتم کی مخالفت نہیں کروں گا۔"

پاک حضرت نے اس مجزہ میں اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا ہے جو کہ ان پانچے علموں ہے ایک علم ہے جو پاک رب کے لیے مخصوص ہیں جن کی برکت و علم سے وہ ماؤں کے ارصام میں جو پچھے بھی ہے ان سے بوری طرح آگاہ ہیں-اللحم صلی علی محدًّ و آلِ جمدًّ

سوالات کا صحیح جواب ؛ علی بن احمد و شاہ کوئی سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابی الحن الرضا خراسان میں تشریف فرما تھے میں نے کوفد سے خراسان جانے کا اراوہ کیا۔ تو میری بیٹی کھنے گئی کہ ابا جائی! میرا بیہ طلہ لے جائے اسے فروخت کرے میرے لیے ایک فیروزہ خرید لائے۔ میں نے طلہ لے کا اپنا سان میں بائدھ لیا۔ مرو پہنچ کر میں ایک مسافر خانے میں جا فھرا۔ جو بالکل شاہراہ پر واقع تھا۔ اس اثاء میں جناب علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کے غلام میرے پاس آئے اور کہنے گئے ہمیں اپ بعض غلاموں کے کفن کے لیے طلہ کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب ویا ایس کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ من کر وہ واپس چلے گئے۔ دوسری بار وہ پھر میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہمارا آقا و مولا حضرت علی بن دوسری بار وہ پھر میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہمارا آقا و مولا حضرت علی بن موجود میں کے ایس کے باس حلہ موجود موسی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود موسی الرضا آپ کو سلام وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حلہ موجود

ہے۔ آپ کے سامان کے اندر جو کہ آپ کی بٹی نے اس لیے آپ کو ویا ہے کہ اے فروخت کرکے اس کے لیے فیروزہ خریدیں۔ یہ او قیمت طلہ کی اور اس سے اپنی بٹی کے لیے فیروزہ خرید لو۔ جس کے بعد بیس نے وہ طلہ ان غلاموں کے حوالے کر ویا۔ اور بیس نے خود سے کہاکہ بیس ابوالحن علی ابن موی الرضا سے چند سوالات پوچھوں گا۔ اگر انہوں نے میرے سارے سوالات اور مسائل کا جواب صحیح ویا تو وہ یقینا امام برحق ہیں۔ پس بیس نے وہ تمام سوالات لکھ ڈالے۔ اور پھر آپ کی درگاہ کی طرف ووڑا۔ اس وقت جب بیس پاک امام کی بارگاہ پر پہنچا تو اوگوں کا بے حد و حساب بچوم ویکھا جس کی وجہ سے بیس پاک امام کی بارگاہ پر پہنچا تو اوگوں کا بے حد و حساب بچوم ویکھا جس کی وجہ سے بیس پاک حضرت سے اپنے باتھ نہ طا سکا۔ چنانچہ اس حالت بیس جب بیس جران و سرگروان تھا۔ اور اس غم بیس اپنا سراہے گربیان بیس جھکائے ہوئے بیش جب بیس جران و سرگروان تھا۔ اور اس غم بیس اپنا سراہے گربیان بیس جھکائے ہوئے اس بیشا تھا کہ اچاب جو تسارے جیب بیس جس بیس جس میں نے خادم احمرے باس آیا اور کہنے لگا۔ اے علی بن احمد عب جس جس جس جس میں خواب جو تسارے جیب بیس جس میں جس میں نے خادم سے وہ کاغذ لے لیا۔ اور بیس نے کیا دیکھا کہ میرے تمام مسائل اور تیار کردہ سوالات کا جواب اس تر تیب سے اس کاغذ میں درج ہے۔

سجان الله

ای واقعہ کا ذکر صاحب مناقب ابن شمر آشوب نے کتاب مناقب میں پھے اس طرح کیا ہے کہ حسن بن علی وشاکھتا ہے کہ دبیں نے چند مسائل ایک کاغذ پر کھے ناکہ جس ان کے ذریعے جناب علی ابن موی الرضا علیہ السلام کا امتحان لوں اور پھر جس آپ کی بارگاہ کی طرف بھاگا۔ لیکن سخت بھیر بھاڑ کی وجہ سے جس آنخضرت کے پاس نہ پہنچ سکا۔ ای اثناء جس کیا دیکھا کہ آپ کا ایک خاوم میرے پاس آیا اور تمام لوگوں کے درمیان بھے سے کہنے لگا کہ حسن بن علی وشاء ابن بہت الیاس بغدادی کون ہے؟ جس درمیان بھے سے کہنے لگا کہ حسن بن علی وشاء ابن بہت الیاس بغدادی کون ہے؟ جس نے بواب دیا اے غلام میں بول وہ مخص جس کی تجھے تلاش ہے۔ بیس اس نے جھے ایک خط دیا اور کما یہ ہے تیرے تمام سوالات کا جواب جب بیس سے اسے بڑھا تو اس جس میرے بیاک امام سے شیس پوجھے تھے بڑھا تو اس جس میرے تمام سوالات کا جو اب جب جس بول کا جو ابھی جس نے پاک امام سے شیس پوجھے تھے

تسلی بخش جواب ورج تھے۔ یہ وکھ کر میں آپ کی امامت پر ایمان لے آیا اور اپنے چھلے زہب سے گلو خلاصی پائی۔

ب حکایت میں چند مجزے بنال ہیں۔ نمبرایک آپ کے غلاموں کا علی بن احمہ سے ملہ کی خریداری پر مصر ہو جانا۔ اس حالت میں کہ وہ شہر مرو سے باہرایک مسافر خانہ میں قیام پذیر تھا۔ حالا نکہ علی ابن احمد نہ تو حلہ فروش تاجر تھا اور نہ بی اس کام کے میں قیام پذیر تھا۔ داس وجہ سے دو سری جگہ پر حلہ کی خریداری بالکل ممکن بات تھی۔

دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ علی ابن احد نے انکار کیا کہ اس کے پاس کوئی طلہ فروخت کے ليے موجود نميں ہے۔ يمال تك كه حضرت في دوباره غلام بھيج كرنه صرف على ابن احمد کے پاس حلہ کی موجودگی کا پتہ دیا بلکہ بیہ بھی کہا کہ وہ حلیہ فلاں سامان کے اندر بند ہے۔ تیسرا معجزہ سے کہ پاک امام کے دوستوں نے نہ صرف اس حلہ کے بارے میں سے كاكم ماس كى بنى نے ديا ہے بكد يہ بھى كد وہ اے چ كر اس كے ليے فيروزه خریدے۔ اور ای لئے انہوں نے طلے کی قیت علی بن احمد کو عطا کر دی۔ کیونکہ اگر اس ترتیب سے بیہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو پھراے معجزہ کمنا یا علم غیب کمنا صحح شیں تھا۔ چارم میر کہ علی بن احمد جو بوے عرصہ سے مذہب باطل کا پیروکار تھا کس طرح سے اسلام اور ایمان پر آنا اگر وہ آمخضرت کے امتحان کے لیے ان سے ملنے کی موقع ہی نہ پاتا تاکہ وہ معجزہ کے ظہور پر اعتراض کرے۔ سوائے اس کے وہ پاک امام کی خدمت میں اپنے مسائل پیش کرے اور جواب کی صورت میں حضرت امام کی علم امات كا صحح اندازه لكا لے- پانچوال يدكه اس بيفر بھاڑ ميں امام كے خادم اس كے پاس آئے۔ اس کواس سے نام اورنشانی سے بکارا اور اس کے سارے مسکول کا جواب بذرید بخطالگاس کے حوالے کیا یوں پاک امام کے علم امامت کا عقدہ اس پر خود بخود کھل كيا جس محسب اے كمال اطمينان اور ايمان يقيني حاصل ہوا۔ اور اس نے اينے باطل غد جب سے فوری طور پر ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

سارے ڈاکٹر عاجز ہیں:

آقا ميرزا احمد على مندى ايك دانشمند مقدس '

یارسا 'شائستہ اور یا کدامن محض تھا۔ جس نے ۵۰ سال سے زیادہ ہمارے آقا و مولا سرکار امام برحق حضرت ابی عبدالله الحسین ابن علی علیسه السلام کے مزار مقدس کی عجاوری کی- اس بزرگ مستی نے ایمان افروز خواب دیکھے۔ جن میں سے صرف ایک خواب کا ذکر ہم سال اینے پارے اور ارجند برصنے والوں کی خوشتودی طبع کے لیے كر رہے ہيں۔ اور يہ خواب اس مرد صالح اور شائست كى اپنى زبان سے اس ك بھائیوں نے سنا اور یوں بیان کیا۔ "کہ ایک بار میرے پاؤں میں ایک زخم ابھر آیا سب ڈاکٹروں کو دکھایا ' سب نے اس کے علاج کرنے سے معدوری ظاہر کی۔ کیونکہ وہ اس · زخم کے مندمل ہو جانے سے مایوس ہو چکے تھے۔ میرے والد محترم نے جو کہ ہندوستان کا ایک طبیب عالی مرتبت اور طبیب حازق تھا' نے ہندوستان کے کونے کونے میں میری بیاری کی خاطر ڈاکٹر تلاش کیے۔ اور تمام سپیشلٹ ڈاکٹروں کو لا حاضر كيا ناك وه ميرك ياؤل كے زخم كا علاج كريں ان ميں سے ہر ڈاكٹر نے ميرے زخم كا یورا بورا معائنہ کیا اور بوے غورو فکر ہے جائزہ لیا' لیکن ہرایک ڈاکٹر نے بالاخر اپنی مجر و ناتوانی کا اظهار کیا اور کها که بیر زخم لا علاج ہے۔ اس کا تھیک ہونا ناممکنات میں ے ہے۔ یمال تک کہ ایک فرنگی ڈاکٹر جو اینے فن کا برا ماہر تھا۔ اور سرجری کا پیشلٹ تھا کو میرے علاج کے لیے بلایا گیا اس نے میرے زخم کو بغور دیکھا اور ایک سوئی اس زخم کی جگه واخل کی۔ جو بالکل اندر تک چلی گئے۔ اور پھر سوئی کو نکال کر بغور ما حظد کیا۔ اور کنے لگا آپ کا علاج ماسوائے عفرت سیح علیہ السلام کے اور کوئی میں کر سکتا۔ وہی آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کنے لگا یہ زخم بڑی کے گودے تک سرایت کر گیا ہے۔ جب حالت یمال تک پینج جائے۔ پھر اس کا کوئی بھی علاج ممکن میں ہو آ۔ جب آپ دو روز اور اس حالت میں گزار لیں گے تو اس کے بعد اس کا علاج سوائے موت کے اور کھے بھی نمیں ہو گا۔" چنانچد اس دن آفآب عالمتاب غروب ہو گیا۔ اور رأت کی تاری پوری ونیا یر چھا مئی تو میں اچانک سری نیند سو گیا۔

خواب میں کیا دیکھا کہ میرے سامنے میرے آقا و مولا حضرت الی الحن الرضاعليہ اللام تشریف لائے ہیں اس حالت میں کہ ان کے مبارک چرہ سے نور کی شعامیں چوث رہیں ہیں۔ انہوں نے جھے آواز دی۔ اور فرمانے لگے۔ "اے احم" ماری طرف آؤ میں نے عرض کیا سرکار آپ کو تو میری مرض کا اچھی طرح پند ہے۔ مجھ میں اٹھنے کی توفیق کمال کہ آپ کی طرف بڑھ سکوں۔ پاک امام نے میرے کہنے پر توجہ سیس دی اور فرمایا آؤ میری طرف آؤ! یه من کریس اشا اور آپ کی طرف چلنے لگا جب میں آپ کی خدمت میں پنجا تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے زانو کے زخم والی جگہ پر پھیرا۔ جس کے بعد میں نے عرض کیا اے میرے آقا و مولا میں آپ کی زیارت بر جانے کا آرزو مند ہوں۔ فرمانے لکے انشاء اللہ تمماری آرزو بوری ہو جائے گ۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا' میں نے زخم کے سارے آٹار مٹے ہوئے دیجھے۔ لین میں اس راز کو ظاہر کرنے کی توفیق تمیں رکھتا تھا۔ میں یہ طاقت تمیں رکھتا تھا کہ میں سے واقعہ کی کو بتلا دول۔ اور نہ ہی میرے بتائے یر کی کو یقین آئے گا۔ لیکن بالا آخريد راز انشاء ہو گيا اور يوري دنيا ميں سيل گيا۔ يمان تک كه ہند كے بادشاہ كو بھی اس کی خربو گئے۔ چنانچہ اس نے مجھے بلا بھیجا۔ پھر مجھ سے تیرک مانگا۔ اس کے بعد میرے لئے وظائف جاری کئے۔ چنانچہ بادشاہ ہند جرسال میرے حقوق میرے لیے با قاعد کی سے بھیجے لگا۔

(دار السلام توري ج٢ - صفحه ١٠١)

تین حاجتیں : اور پھر ہمیں ہے واقعہ سایا کہ خدا ہمیں توفیق بخشے ناکہ ہم پاک رب ذوالجلال کو راضی اور خوش رکھ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ عید کے روز مجھے راستے ہیں ساوات اور بزرگوں میں سے ایک سید ملا جو بڑا غیرت مند سید تھا جو اللہ تعالی کے دوستوں کی دوستی پر عاشق اور ان کی دوستی میں ڈویا ہوا تھا۔ جب ہم نے ایک دوسرے دوستوں کی دوستی ہے مصافحہ کیا۔ اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ دیے۔ تو اس سید نے مجھے حمرک اور عظمے کے طور پر ایک چیز عطا کی۔ اس دور میں جسے کہ مردوں کے درمیان رواج

تھا۔ میں نے سید بزرگوار کو اینے تین حاجات بیان کرنے شروع کر دیئے۔ اور ان سے التجاكى كه وه سيد الله تعالى سے وعاكرے ماكه اى سال ميرى تينوں عاجتيں يورى موں۔ سید نے فرمایا کہ تم ان تیوں حاجوں کو بیان کرنے کی توفق نسیں رکھتے۔ میں نے عرض کیا۔ ایک زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام پر جانے کی حاجت ووسرا بیٹے کے لیے اللہ تعالی سے وعا کرنا۔ ماکہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ سوم میرا قرضہ اوا ہو جائے۔ یہ سنتے ہی اس سید نے اپنے سرے عمامہ اٹھایا اور اللہ کو اپنے ایا اور اپنے اجداد كى تتم دے كر وعاكى-كد الله تعالى ميرے تينوں عاجات جلد برلائے- ابھى زياده عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے اسباب میرے لیے فراہم کر دیئے۔ اور اس مبارک سفر میں ای مبارک سید کی مصاحبت اور ہمرای کی توفیق عطا فرمائی۔ سید کھنے لگا تساری ایک حاجت تو اللہ تعالی تے ماری مرابی میں بوری کر دی۔ جب ہم شران سے آگے بوسے اور شرکے باہر سافر خانے میں پہنچ گئے جو کہ زائرین کے لیے مخصوص تھا تو سید فرمانے لگے سیس پر حمین بیٹے کی خوشخبری بھی ملے گی پھر ہم مشد روانہ ہوئے جس وقت ہم مزار مبارک جناب امام علی الرضا علیه السلام کی زیارت اور قد مبوی کے لیے حرم مبارک سے شرفیاب ہوئے ہماری طرف سے صاحب مزار مقدس پر بزاروں ورود و ملام- میں نے یاک امام کے مزار پر منجملہ اور حاجتوں کے ایک حاجت یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالی مجھے دو کتابیں بنام کتاب خصال اور توحید صدوق و عنایت فرما وے۔ میں کافی عرص ے ان دونوں کتابوں کی تلاش میں تھا۔ لیکن مجھے دونوں کتابوں کے مل جانے کی تونیق ابھی عطا جس ہوئی تھی۔ اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رضا عليه السلام نے دو چيزيں ميرے ليے بطور مديد جيج ديں۔ بيس نے ان دونوں كو اپني خود واری کی بناء برلینے سے انکار کیا۔ تو وہ قاصد جو انسیں میرے لیے لایا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہ دونوں حفرت رضا علیہ السلام کی جانب سے آپ کو بخشش اور عطا کی گئی ہیں۔ یہ تمارے لیے ممی طرح بھی جائز نہیں کہ آپ ان کی بخشش و عطا لینے سے انکار کر

www.kitabmart.in

دیں۔ چنانچہ میں نے دونوں چیزیں قاصد سے لے لین۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اسے ساتھوں کو رات کا دیکھا ہوا خواب سنا دیا۔ انہوں نے پاک امام کے عظے کو میرے لیے فرزند کی عطا سے تعبیر کیا۔ جب واپسی پر ہم شران منجے۔ تو اس مرائے میں جا تھرے۔ جمال پر ہم مشد مقدس جانے سے قبل قیام کر چکے تھے۔ ا جاک وہاں ج میرے آبائی شرے ایک آدی آن پنجا اور مجھے بیٹا عطا ہونے کی خو شخبری سائی۔ وہی بیٹا جس کی خو شخبری مجھے وہ سید بزرگ دے گیا تھا۔ جس کیا مناسبت اسى تادر كخ مستقى بيس تاريخ كى نوشخىرى مجھے سيدنے مشہد ميں سنائي تقى كوريد في تقامناكياكم تهران جلو تاكم است بهايتول كى زيادت كريد بينا يخريم ان ميس سع جند كم كهول بيكة ان ين سع مين في ايك توبعورت او رخوش كفيار شخص كوجي د مجها الصبيا شخف میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھاتھا جب میں نے اس سے ثنامائی مال کرنے کے لیے اسکی تعربیت و بھی تو کھنے لگا کومری تریف یہ ہے۔ کہ اس مجل میں اس لیے میں وارد ہوا کہ تیری زیارت کر سکوں۔ کیونکہ ہر زائر سرکار علی رضا علیہ السلام کا میرے اور حق بنآ ہے۔ کم میرے ساتھ میرے گھر چلیں جب میں نے ویکھا کہ وہ بت اصرار کر رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کی زیارت کے لیے ضرور اس ك كر جاؤل كا- چنانچ اس كے ساتھ ميں اس كے كر كيا۔ اس كے كر مين كافي زيادہ كتابين موجود تھيں۔ پته چلاكه وہ ايك عالم كابينا ہے۔ اور اب حصول علم سے فارغ التحصيل ہو گيا ہے۔ جس كے بعد وہ حقد سكريث اور اس جيے ہے ہودہ مشاغل ميں يزم گیا ہے۔ کچھ وفت کے بعد وہ میرے سامنے کتابوں کی فہرست لایا اور کہنے لگے جو كاب بھى آپ چاہتے ہيں اس لسك ميں اس كا نام تلاش كرليں۔ اتفاقا ان دوكتابوں ك نامول ير سب سے كيلے ميرى نظريدى- (كتاب حفال و ويريد شخ معوق) جن كى مجھے تلاش تھی۔ میں نے ان دو کتابوں کا اس سے مطالبہ کیا۔ وہ فورا لے آئے میں نے دونوں کتابوں کو اٹھایا اور اس سے التجا کی کہ وہ دونوں کتابوں کی قیمت لے لے۔ لین اس نے قیت نہیں لی۔ اس وقت میں نے دعا کی اور وہ خواب جو میں نے ویکھا

تھا۔ مجھے یاد آگیا۔ پھر مجھے سمجھ آگئ کہ یہ دونوں کتابیں بھی مجھے میرے آقا امام علی الرضا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ میں کتابوں کو لے کر اپنے وطن واپس چلا۔ رات کو اس سید کے پاس شمرا۔ انہوں نے فرمایا تمماری دونوں عاجتیں پوری ہو گئی۔ رات کو اس سید کے پاس شمرا۔ انہوں نے فرمایا تمماری دونوں عاجتیں پوری ہو گئی۔ اس مجلس گئیں۔ تیسری عاجت ابھی باتی ہے۔ وہ بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اس مجلس میں ایک مالدار مومن بھی موجود تھا۔ انہوں نے فورآ پوچھا وہ تیسری عاجت ان کی کیا ہے؟ میں نے وہ عاجت بیان کی۔ وہ فرمانے گئے کہ یہ میرا فرض ہے کہ تممارے قرض کو ادا کر دوں۔

"اور ساری تعریقیں اللہ کے لیے ہیں ان کے عطا کردہ انعامات پر-" چنانچہ میرا قرض بھی میرے مولاد اُفاکے کرم سے اوا ہو گیا۔

اللهم صلى على محمد وأل محمد بعد ديكم والمرات و الارض

"موت کی خبر" : سیخی بن گھر بہ بعظر فرماتے ہیں کہ میرا والد محد بہت شدید اور سخت بیار ہو گیا۔ حضرت ابی الحن امام رضا علیہ السلام میرے والد کی عیادت کے لیے بنض نفیس تشریف لے آئے۔ اس وقت میرا چیا اسحق میرے والد کے سمانے بیٹیا ہو رہا تھا۔ سیجی کہتے ہیں کہ حضرت ابی الحن علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تمہارا چیا کیوں رو رہا حضرت ابی الحن علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تمہارا چیا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے پاک امام کے سوال کے جواب میں عرض کیا۔ وہ اپنے بھائی کے مرجانے کی وجہ سے بے قرار ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ "فمکین اور فکر مند نہ ہوں کیونکہ بہت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ "فمکین اور فکر مند نہ ہوں کیونکہ بہت جلد اسحق اپنے بھائی سے پہلے مرجائے گا۔" سیجئی کہتا ہے کہ میراوالد آہت آہت آہت تہاری سے بالک بیار نہ تھا اور صحت و سلامتی کی نعتوں سے مستفیض تھا دنیا سے چل با اور باس کی فاتح خوانی پر کسی نے کیا خوب کہا۔

"ایک مرد این بیار بھائی کے بستر پر اپنے بھائی کی جدائی میں گریہ و ماتم کر رہا تھا۔ جبکہ وہاں سے ایک اٹل دل کا گزر ہوا جب اسے ان دونوں بھائیوں کا حال معلوم ہوا تو فرانے لگا کہ بیار تندرست ہو جائے گا اور تندرست چل ہے گا۔ اور بالا آخر وہی ہوا جو صاحب دل نے فرایا تھا۔ اللهم صلی علی محمد ول محمد الله عیون اخیار رضافتها و صاحب دل نے فرایا تھا۔ اللهم صلی علی محمد ول محمد الله عیون اخیا درضافتها و سے نیاد شہرت " : ہر ثمد بن الیمن راوی ہے کہ فلیفہ مامون عباسی کے دربار میں سے بیات و میں سیے ہا اسلام نے حیات و زندگی لوٹا دی ہے۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو حقیقت واقعہ سے باخبر ہوئے کے لیے بولی تیزی سے مامون کے دربار میں گیا۔

مامون کے مخصوص غلاموں میں سے ایک کا نام صبیح و پیلمی تھا۔ جس حال میں یہ بندہ وربار میں داخل ہو رہا تھا۔ ای حالت میں صبیح و پیلمی واپس آ رہا تھا۔ اس کو حضرت رضا علیہ السلام سے خصوصی عقیدت تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کئے لگا اے ہر ثمہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر طرف سے مامون کی توجہ کا مرکز ہوں اور میں مامون کے تمام اسرار اور ظاہری و باطنی رازوں سے باخبر ہوں۔ کہنے لگا بال۔ میں جانتا ہول كنے لگا رات كے تين حصول ميں سے ايك حصد گزر چكا تھا۔ كد مامون نے مجھے اور ائے تمیں مخصوص غلاموں کو بلایا۔ جس وقت ہم اس کے دربار میں پنچ تو ہم فے دیکھا کہ اس نے بہت می شمعیں اور چراغ روشن کئے ہیں۔ اور اس کی رات مثل دن کے بہت روشن ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے سامان میں الیمی برہند تکواریس تیار کر رکھی ہیں جن کو تسرمی سے دار ویا گیا ہے۔ اس نے ایک ایک غلام کو اینے حضور میں طلب ۔ کیا اور ان سے باقاعدہ وعدہ لیا۔ اور وہاں مر سوائے ہمارے اور اللہ کے کوئی ہمی انانی مخلوق موجود نہیں تھی۔ پھر مامون نے سے بات وہرائی کہ آپ میرے مخصوص غلام ہیں اب جو تھم میں تنہیں وے رہا ہوں میرے سامنے وعدہ کریں کہ وہ سب سے چھیا کر رکھو گے۔ ہم ب نے قتم کھا کر جواب دیا۔ "کہ ہم بغیر کمی چوں و چرا کے آپ کے تھم کی تغیل کریں گے۔ اور راز کسی پر افشا نمیں کریں ھے۔" پر اس نے حکم دیا کہ تم میں سے ہرایک ایک تلوار اٹھا لے اور حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہو آپ اشیں جس حال میں جھی

دیکھیں۔ چاہے لیے ہوتے ہوں جاہے اطر بیٹے ہوں چاہے سوئے ہوئے ہوں چاہے بیدار
ہوں اس سے قبل کہ وہ تمہیں کوئی بات کہ سکیں تم فورا اس پر سب مل کر تملہ کر
دو۔ اور اپنے گلواروں سے ان کے گوشت و خون بال بڈی اور مغز سب ایک کر دو۔
پھر اس کے سونے کی چادر اس پر ڈال دو اور اپنی خوتیں گلواریں صاف کرکے فورا
میرے دربار میں واپس پہنے جاؤ۔ آکہ اس کارنامے کے بدلے اور اسے پوشیدہ رکھنے
میرے دربار میں واپس پہنے جاؤ۔ آکہ اس کارنامے کے بدلے اور اسے پوشیدہ رکھنے
کے بدلے میں تم میں سے ہر ایک کو ۱ تھیلے سونے کے اشرفی اور ۱۰ احکام زمین کے
منتقل کے بدلے میں دول۔ اور جب تک تم زندہ ہو دو سرے بیش برا انعامات سے بھی
حسیس سرفراز کرتا چلوں۔

صبیح نے کما کہ ہم میں سے ہر ایک نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور روانہ ہوئے یماں تک کہ ہم جناب امام رضا علیہ السلام کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت رضا علیہ السلام ایک پہلو پر سو رہے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور پچھ بات کمہ رہے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی اس بات کی حقیقت کو ہم سمجھ سکے۔

فلاموں نے شاہ فائن کے علم کے مطابق اپنی نظی ذہر آلود تلواروں سے جملہ کیا۔
لین میں تو ایک کونے میں کھڑا ہے سب کچھ دیکھتا رہا پاک امام کے روش و رفار سے یہ فلاہر ہو رہا تھا کہ آپ مارے دہاں آنے اور ہمارے ارادوں سے باخبر تھے۔ آپ سے اپنی حالت اور وہ وسیلہ جو عام سمجھ سے بالا ہوتا ہے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں تھا۔
لیکن غلاموں نے جیسے کہ علم ملا تھا انہوں نے وہی اقدام کیا جس کے بعد آپ کے لین غلاموں نے جیسے کہ علم ملا تھا انہوں نے وہی اقدام کیا جس کے بعد آپ کے جم کو آپ کے لیان میں چھپا کر آپ کے گھرے فورا واپس چلے۔ جب وہ مامون کے پاس پنچے تو اس نے فورا پوچھا کیا کر آئے؟ سب نے یک زبان ہو کر کما اے خلیف کے پاس پنچے تو اس نے فورا پوچھا کیا کر آئے؟ سب نے یک زبان ہو کر کما اے خلیف آپ کا حکم ہم کمل طور پر بجا لائے ہیں پھر مامون نے ان سے کما۔ "کس ایبا تو آپ کا حکم ہم کمل طور پر بجا لائے ہیں پھر مامون نے ان سے کما۔ "کس ایبا تو نہیں کہ آپ کی پر مید راز افشاء کر دیں خبروار! اس خبر کو کس پر منگشف نہ کرنا۔"

آیا۔ اس حالت میں کماس نے اپنا عمامہ سرے اٹار رکھا تھا اور اپنے قبیض کے بٹن کھول دیے تھے۔ ٹاکہ چاک گربان نظر آئے۔ پس وہ شمگین بیٹھ گیا۔ جیسے کسی قربی عور کے ماتم میں شریک ہوا ہو کھیر وہ نظے سر اور نظے پیر حضرت رضا علیہ السلام کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ جمال پر اس نے زور و شور کی آوازیں سنیں اور وہ لرز اشا اور جھے یہ چھے لگا کہ آنخضرت کے قریب کیا ہوا ہے؟

اہ اور مصبے پہلے کہ میں عبات ہے آنخضرت کے کمرے ہیں جا پہنچا اور دیکھا کہ آنخضرت میں جا پہنچا اور دیکھا کہ آنخضرت میں جا پہنچا اور دیکھا کہ آنخضرت محراب میں بیٹے مصروف اوراد و اذکار میں گائی ہیں۔ میں نے جا کے مامون کو اطلاع کر دی کہ ایک مخض کومراب میں دیکھ رہا ہوں جو دعا مناجات اور اذکار میں مصروف ہے۔ مامون نے جب یہ بنا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور کانی دیر تک کا بننے کے بعد محمول گا۔ خدا آپ پر لعنت و غذاب کرے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور میرے ساتھ بچول کہا لیے اور میرے ساتھ بچول ساتھ کی اس نے حاضرین میں سے مجھے مخاطب ہوکر کہا لیے اور میرے ساتھ بچول ساتھ کی اس کے طرح کے اندر نماز صبیح کیا تم امام کو بچانے ہو۔ جاؤ دیکھو جو مخص پاک امام کے کمرے کے اندر نماز بردھ رہا ہے وہ کون ہے؟

صبیح کتا ہے کہ مامون واپس ہوا اور ہیں آنخضرت کے آستانے پر جا پہنچا تو آپ نے مجھے نام لے کر آواز دی۔ ہیں نے فررا بواب دیا اور فورا پاک امام کے قدموں پر اپنا سر رکھا آپ نے فرایا المحصر جاؤ اللہ تعالی نے تہیں بخش دیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ خدا عزوجل کے نور کو بجھا دیں۔ لیکن خدا نے ان کی چاہت کے برخلاف اپنے نور کو روشن رکھا۔ اور اس کے جلوؤں ہیں اور اضافہ کر دیا۔ صبیح نے کما اس کے بعد میں مامون کی ملاقات کے لیے چلا گیا آتاکم اے اس واقعہ کی خبر دوں۔ ہیں نے دیکھا کہ اس کے دونوں رخسار اندھیں میں شب کی طرح بالکل کالے اور ساہ پڑ گئے ہیں۔ کہ اس کے دونوں رخسار اندھیں شب کی طرح بالکل کالے اور ساہ پڑ گئے ہیں۔ برسے اس کے دول کی سابی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے ججھے آتا دیکھ کر ججھ سے بہت سے اس کے دل کی سابی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے ججھے آتا دیکھ کر ججھ سے بوچھاکیا خبرلائے ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم کہ آخضرت خود بنمی نفیس کرے میں موجود ہیں۔ آخضرت تنا تھے اور ججھے نام لے کر پکارا اور میرے ساتھ یہ یہ سے میں موجود ہیں۔ آخضرت تنا تھے اور ججھے نام لے کر پکارا اور میرے ساتھ یہ یہ سے

باتیں کیں۔ میں نے مامون کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سب مختلو سائی۔ یہ من کو مامون نے اپنے کر بیان کے بٹن باندھ لیے اور جھوٹے غم کے لباس کو اتار چیکا۔ پر کئے لگا۔ جب لوگ آپ سے اس کی حقیقت ہو چیس او آپ کمہ دیں۔ کہ پہلے پاک امام پر غشی طاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہر ثمر کتا ہے کہ جس وقت میں نے ساکہ پاک امام صحح و سلامت ہیں میں نے اللہ تعالی کا بے حد شکریہ اوا کیا اور پاک امام کے حضور اثور میں جاکر حاضری وی۔ جس لحے آپ نے مجھے دیکھا آپ فرمانے لگے اے ہر المد جو واقع بھی صبح نے تہیں سایا ہے۔ اے سوائے ان لوگوں کے جن کے سینے ہماری محبت سے مالا مال اور جن کے ول جاری ولایت سے وابستہ ہیں اور جو آزمائش و امتحان کے مرحلوں سے گزر کھے ہیں ووسروں کو اس واقعہ کی اطلاع نہ دینا اور سمی کو بھی اس واستان کی نبرنہ دینا۔ میں نے عرض کیا۔ "جناب ایا ہی ہو گا آپ بے قار رہیں۔" اس کے بعد امام علیہ اللام نے مزید فرمایا۔ اے ہر ثمہ جب تک ہماری عمر محمیل تک نہیں پہنچی اور حاری عمر کا بستہ شیں باندھ ویا جاتا ان وهوکه بازوں کے مکر و فریب ہمیں کوئی بھی نقصان نهيں پہنچا ڪتے۔

(مامون كا امام رضا عليه السلام كے قتل ير رسوا ہو جانا۔) (ترجمہ عيون الاخبار الرضا ص١٣٠٠)

## پاه گاه

اے پاک امام اپنے نور محبت سے میرے دل کو صاف فرما۔ اپنی ایک نگاہ سے میرے دل کی کدورتوں کو دور کرکے اسے نئی زندگی عطا فرما۔ ہمارے دل سے جو چیز بھی محو ہونے کے قابل ہے زائل فرما اور ازراہ کرم جو کچھ بھی میرے لیے پہند ہے عطا فرما

میرے اس بے ثبات دل سے میرا کام مشکل میں بر گیا ہے يه ول مجھ سے لے ليس اور مجھے ايبا ول عطا فرما جو "آئينہ حق تما" ہو آپ عیسی نفس ہیں اور میں آپ کی جدائی کے غم میں جل رہا ہوں۔ آخر میری بھی تو عیادت فرما اور مجھے شفا بخش شابا جراحم یاک بورے جمال کی پناہ گاہ ہے مجھے بھی اپنے ہی دربار میں جگہ عطا فرما اکد تیری محبت کی برکت سے میں ذرہ سے وبی بلندی حاصل کرول بشرطیک آپ مجھے حرم کبریا میں داخل ہونے کی اجازت دیں آپ کا لقب شاہ روؤف ہمران کا ضامن رضا ہے ہمیں صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے پناہ ویجئے آپ کالقب عش الشموس ہے اور آپ نور ہدایت کے سرچشمہ ہیں ایے صرف ایک نظرے میرے دل کے چراغ کو روشنی عطا فرما شاہا! آپ کی رضا خداکی رضا کے بالکل قریب ہے آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرماویں ماکہ حضرت حق مرسم مسے راضی اور ہاری نجات

پورے جمان میں آپ ہی وہ ہتی ہیں جن کے دست پاک کو میں اپی آتھوں سے
بوسہ دے رہا ہوں اپنے جود و سخا ہے مجھ فقیر گداگر پر بھی صرف ایک ذرہ برابر کرم
فرما۔

میرے خواب میں آپ کی لطف وعطا مجھے بالکل کمال (انتها) پر نظر آ رہی ہے الجھیے اے میری جان! پاک امام کی زیارت سیجئے

## حضرت امام رضاعلیہ السلام کے مقدس خواب

خواب ا: حميرى في افي كتاب قرب الاسناد بين معاويد بن عكيم جم فيحسن بن على الناد بين معاويد بن عكيم جم فيحسن بن على النالياس من دويات كى ب كه حضرت على بن موى الرضا عليه السلام في فربايا و النالياس من اين بستر بر آرام كر ربا تفا اور ميلى فيند سو ربا تفاكه الواك في فيارت بولى و ينافي الناك مجمع خواب بين اين جد امجد حضرت رسول خدا صلع كى زيارت بولى و ينافي من في آي كے محورت كى ركاب بر اينا مر ركھا۔

خواب ۱۱: نیز ای کتاب میں ای شد سے آنخفرت سے روایت ہے کہ راوی کتا ہے کہ آخرت سے کہ راوی کتا ہے کہ آخرت المام رضا علیہ السلام نے جھے فرمایا کہ میں بچ کمہ رہا ہوں کہ آج رات میرے والد محرّم میرے پاس رہے۔ میں نے عرض کیا۔ "آقا آپ کے پدر برزگوار آپ کے پاس شے فرمایا گارہ ہی والد بزرگوار۔ میں نے پھر عرض کیا کیا آپ کے والد بزرگوار! فرمایا ہاں خواب میں ' بچ کمہ رہا ہوں کہ جعفر آئے میرے والد محرّم کی طرف' آپ نے فرمایا۔ "اے میرے بیسط یہ کام ایسا کرنا ہے اور وہ کام ویسا کرنا کے اور وہ کام ویسا کرنا ہے اور وہ کام ویسا کرنا ہے اور وہ کام ویسا کرنا ہے اور بیداری ایک جیسی ہے۔ " راوی کتا ہے کہ میں نے آخضرت سے مزید پوچھا۔ تو فرمانے گے۔ "ہم آل پینجبر کی خواب اور بیداری ایک جیسی ہے۔ "

جواب ٣: ابن فهدائي كتاب "عدة الدائ" من ابرائيم بني اسرائيل سے اور وه حضرت رضا عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كه حضرت نے فرايا۔ "كه ميرى ايك كنيز كى كرون پر خنازير كا وانه نكل آيا خواب من كوئى ميرے سائے آيا اور كينے لگا۔ "اس كنيز سے كه وہ ان جملوں كا ورد كرے۔" "يا دووف من اور كرے،" "يا كہ وہ ان جملوں كا ورد كرے۔" "يا دووف ما دوري كا ميدى" كينے لگا كه جس وقت كنيز وہ جملے زبان پر لائى اس كى دووف من اوري كا جا آ ہے كہ يہ وہى دعا ہے جو جعفر بن سليمان بھى پردھتا تھا۔" نوث: اس روايت سے به فاكم حاصل ہو آ ہے كہ خنازير كى بيارى كے ليے بيہ وعا نوث: اس روايت سے بي فاكم حاصل ہو آ ہے كه خنازير كى بيارى كے ليے بيہ وعا

## www.kitabmart.in

مجرب ہے۔ اس بنا پر سہ بہت اچھا ہے کہ ہر کوئی جو اس بیاری میں مبتلا ہو وہ اس دعا کا ورد کرے۔

خواب ٣ : "خرائج وشا" میں مسافرے روایت ہے کہ حضرت ابوالحن علیہ السلام فی ایک دن جھے فرمایا کہ اٹھو اور پائی کے اس چشتے پر نگاہ ڈالو۔ اور ججملیاں دیھو۔ میں نے جو نمی نظر ڈالی تو وہی پچھ دیکھا جو آپ نے فرمایا تھا۔ پھرپاک امام سے کما کہ میں نے دیکھ لیا۔ فرمانے لگے۔ میں نے خواب میں اس چشنے اور ان مچھلیوں کو دیکھا اور رسول خدا صلح نے مجھے ارشاد فرمایا۔ "اے علی جو پکھ ہمارے سامنے ہو وہ تمارے سامنے ہو وہ تمارے لیے بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دنیا اور اس کی زندگی میں موجود ہیں۔"

خواب ٥: طرى نے مكارم الاخلاق ميں حضرت رضا عليہ السلام سے روايت كى ہے كہ آپ نے فرايا كہ ايك كنر نے مجھے شكايت كى ہے كہ اس كے پہلو ميں ايك وانہ نكل آيا ہے جس سے اسے بوئ تكليف ہے۔ رات كو خواب ميں مجھے كى نے فرايا۔ "كد اس كنيز سے كمہ و يجئ كہ وہ يہ رعا پڑھے تاكہ وہ شفاياب ہو' دعا يہ ہے۔ "يا رہاہ يا سيداه صلى على محمد و ابل بيته اكشف عنى ما احد فان فلان بن فلان نجا من النار بهذه الدعوہ"

اے پروردگر اے میرے آقا ورود بھیج جناب محمد صلعم پر اور ان کی آل پر مجھ سے دور فرمایا اس تکلیف اور مرض کو جس میں میں مبتلا ہوں جیسے کہ فلان ابن فلان نے اس دعا کے طفیل آگ سے نجات یائی تھی۔

خواب ٢: حضرت اہام محد جواد علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مامون نے حضرت رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عبد مقرر کیا۔ بارش شیس ہو رہی تقی۔ اور آسان نے بارش برسانے سے اپنا باتھ تھینے لیا تھا۔ مامون کے طرف وار اور مقام امام علیہ السلام سے کینہ رکھنے والا باتیں کرنے گے اور کہنے گے کہ ویکھو جب سے علی ابن موی الرضا مارے شریس آئے ہیں اور ولی عمدی پر مقرد کئے گئے ہیں۔ اللہ نے بارش کی مارے شریس آئے ہیں اور ولی عمدی پر مقرد کئے گئے ہیں۔ اللہ نے بارش کی

رحت ہم سے تھینج کی ہے مامون کو جب ان باتوں کی اطلاع ملی تو وہ غضب ناک ہو
گیا۔ اس نے جناب رضا علیہ السلام سے ملا قات کرکے جب آپ کی زیارت کی تو
آخضرت کی خدمت میں گذارش کی کہ جیسا کہ آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں خشک
سالی سے لوگ بے حد پریشان ہیں کیا ہی بھتر ہو اگر آپ خدا کی بارگاہ میں باران
رحت کی ذعا کریں۔

جعد مبارک کے دن مامون نے آنخضرت کی خدمت میں یہ گذارش پیش کی۔ حضرت فی جد مبارک کے دن مامون نے آنخضرت کی خدمت میں یہ گذارش پیش کے؟ فرایا۔ دو فیب کے دن یعنی پیر کے دن۔ کیونکہ میں نے گذشتہ رات خواب میں اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا اور حضرت امیر المومنین کی زیارت کی جنبوں نے فرایا اے بیٹے سوموار کے روز بارش کا انظار کر۔ اور روز سوموار کے آخری گھڑی میں خدائے ستعال سے بارش کی دعا کر۔ کیونکہ خدا منان آپ کی دعا کے اثر سے بارش بھیج گا۔ متعال سے بارش کی عظمتوں سے لوگ جو ابھی تک بے خبر ہیں پوری طرح اور آپ کی شخصیت اعلی کی عظمتوں سے لوگ جو ابھی تک بے خبر ہیں پوری طرح سے آگاہ ہو جائیں گے باکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی عظمت مقام کا وہ خود اعتراف کر لیں۔ چنانچہ آپ کی دعا تبول ہوئی۔ باران رحمت نازل ہوئی اور سارے اعتراف کر لیں۔ چنانچہ آپ کی عظمت و جلال سے باخبرہو گئے۔ لوگ انٹہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی عظمت و جلال سے باخبرہو گئے۔

و ایک دو سرے گروہ خواب کے: عبدالعظیم بن عبداللہ حتی نے معربن ابی ظاد اور ایک دو سرے گروہ سے روایت کی ہے کہ جنوں نے کہا کہ ایک دن وہ حضرت علی بن موی الرضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ ہم میں سے ایک نے آنحضرت کی خدمت میں عرض السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ ہم میں سے ایک نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کی۔ "میں آپ پر قربان جاؤں' آپ کے چرہ مبارک پر آج پریشانی کے آثار نظر آ کی۔ "میں آپ پر قربان جاؤں' آپ کے چرہ مبارک پر آج پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔" حضرت نے فرمایا گذشتہ شب میں نے حالت بیداری میں ہارون ابن ابی رہے ہیں۔" حضرت نے فرمایا گذشتہ شب میں نے حالت بیداری میں ہارون ابن ابی بیداری میں بارون ابن ابی بیداری میں بات پر تظر کیا۔

دیر کماں اور کیسے ممکن ہے اور اس کا امکان بھی نہیں کہ بیٹی کے بیٹے اپنے چچا کی میراث کے دارث قرار پائیں۔ ای تفکر کے عالم میں سو گیا۔ نمسی نے مجھے یوں فرمایا۔

"بنی کے بیوں کو اینے دادا اور پی اے حصہ ملتا ہے۔ ماسوائے میراث کے سہم ہے۔" اس ے مراد عباس بن عبدا لمطلب ہے جو فرماتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام کو میراث ے کیا سروکار؟ جس نے تلوار کے خوف سے اللہ کو سحدہ کیا۔

پر فاطمہ ے مراد اس جگہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہتے ہیں کہ آپ جناب فاطمہ بنت اسد کے سے اور اصل فرزند ہیں۔ جن کا نام نامی بہت بلند ہے۔ اس کو میراث اسے بھا کے بیوں سے زیادہ ملا۔

ابن خلدے مراد عباس بے کیونکہ اس کی والدہ کا نام تشلہ تھا۔ جس کے بارے میں كتے ہيں ك عباس كے بغير ميراث كے وہ حاى تقى۔ موت آئى لوگوں نے اس ير كريد کیا۔ لیکن خاندان والے اس کے میت کو اوپر لے گئے اور خوشیاں منائیں۔ قرآن پاک رسول صلع اور ان کی آل پاک کی برتری کی خبردے رہا ہے۔ پس قرآن

کے تھم کو تھم دینے والے بادشاہوں کے تھم پر بیشہ فوتیت دو۔

خواب ٨: كشى نے على بن محرے اوراس نے محر بن عيسلى سے روايت كى ب فرمايا کہ میرے خادم یا سرنے مجھے بتایا کہ جیسے کہ حضرت ابوالحن نے خور بھی ایک دن مجھے بتایا تھا کہ ''میں نے گذشتہ شب اپنے غلام علی بن بلقطین کو خواب میں دیکھا اس كى پيشاني كا وه حصد جو اس كى دو آكھول كے درميان ب بے حد روش ب اور اس کی پیشانی چک رہی ہے۔ یہ روشنی جو میں نے خواب میں دیکھی میں نے اس کی تعبیر اور تاویل علی بن لقطین کی دینداری سے کی۔"

خواب ٩: استاد اكبر بهجاني كے فرند محمد على نے بعض شرح كرنے والوں سے قبيدہ اساعیل حمیری نقل کیا ہے۔ جس نے سل بن زیباں سے روایت کی ہے جو فراقے کہ میں ایک ون حضرت علی این موی الرضا علیہ السلام سے ملا۔ پاک امام نے ارشاد فرمایا۔ مرحبا ہو تم یر اے زبیان کے بیٹے ابھی ابھی میرا قاصد بید نیت کر رہا تھا کہ تیرے پاس جائے اور مجھے میرے پاس لے آئے۔ میں نے عرض کیا۔ اے پاک پیفبر صلم کے پاک بینے! کس لیے۔ فزمانے لگ۔ حمیس وہ خواب سنانے کے لیے جو میں

آج رات و کھ چکا ہوں۔ جس کی وجہ سے جھے بے آرای ہوئی اور اس خواب نے میری نیند خم کر دی۔ میں نے عرض کیا جناب خیریت تو ہے۔ انشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا "اے نیال کے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے لیے آسان سے ایک عماری اتری ہے جس میں بوری ایک سو تشتیں ہیں۔ میں اس کی آخری نشست پر بیٹا اور اور آسان بر گیا۔ پر زبیاں کتا ہے کہ یہ س کر میں نے پاک امام سے کما۔ مبارک ہو' آپ کو اللہ تعالی نے لبی عمر عطا فرمائی ہے۔ کیا بمترہے کہ آپ اس ونیا میں بورے موسال زندہ رہیں۔ لین عماری کے نشست کے صاب سے آپ کی عمر مزید ایک سو سال برده جائے حضرت نے فرمایا۔ "جو اللہ تسالی جاہے گا وہی ہو گا۔" حضرت نے فرمایا جب میں آخری نشست پر بیشا اور عماری سے اویر آسمان پر حمیا- میں نے کیا ویکھا کہ میں سبز رنگ کے گذید کے اندر داخل مورہا موں۔ جس کے اندر کا سبز رنگ بھی باہرے صاف وکھائی وے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھد بزرگوار جعرت رسول خدا صلح اندر تشریف فرما ہیں۔ اور آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے وو نیک صورت ور نیک سرت بینے بیٹے ہیں جن کے چرہ مبارک پر نور چک رہا ہے۔ اور ان سے نور کی شعاعیں چھوٹ رہی ہیں۔ اور ایک نیک خلقت بی بی بھی وہاں بیٹی ہیں اور ایک خوش خلقت مرد بھی آپ کے برابر بیشا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ك آپ ك برابر ايك اور مرد كورا ب جوية تمسيده يرف لكا ب- لامتعمرو ما للو ی سر وبع اللہ حضرت امام نے فرمایا پھر میں نے پاک تیفیر کو بد فرماتے سا۔ مرحبا ہو تم پر اے میرے بیٹے علی ابن موی الرضا اینے ایا علی کو سلام کرو۔ میں نے آمخضرت کوسلام کیا پھر فرمایا۔ "اپن امال بی بی فاطمہ زہرا پر سلام بھیج میں نے آپ کو سلام کیا۔ پھر فرمایا اینے پدر بزرگوار حضرت حسن و حیین کوسلام کر میں نے انہیں بھی سلام عرض کیا" پھر مجھے فرمانے لگے۔ "جماری نثاء و صفت بیان کرنے والے شاعر اساعیل حمیری کو سلام کر میں نے انہیں بھی سلام کیا۔ اس کے بعد میں بیٹھ گیا۔ پاک پنیبر ملعم سیرا ساعیل حمیری کی طرف متوجه ہوئے اور فرمانے لگے۔ اب آپ اپنا تصیدہ وہیں ے شروع کرویں جمال سے چھوڑا تھا۔ اساعیل حمیری نے ردھنا شروع کیا۔
لام عمرو باللوی سر بع طامید اعلامہ بلقع

یم مصووی موج پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به من کر گرید کرنے گئے جس وقت سید حمیر به شعر پڑھنے گئے۔ ووجه کا الشمس اذ طلع آپ کا چرہ چیکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے۔ جناب پنیمبر بی بی فاطمہ زہرا اور حاضرین سب روئے گئے۔ اور آنو بمانے گئے۔ جب سید اس شعر پر پنجے۔

"قال لدلو شئت اعلمتنا -الي من الغايد و المنفرع

سد حمیری نے کما۔ "سرکار اگر آپ کو میرا عرض پند آئے تو آپ ہمیں سے ہتائیں کہ قیامت کے دن ہاری پناہ گاہ کون ہیں۔ ہمارا آخری شھکانہ کون ہوں گے۔ پاک پیفیبر نے اپنے مبارک ہاتھ بلند کے اور عرض کیا۔ "یا اللہ آپ ان پر اور مجھ پر گواہ رہیں۔ میں ان کو بالکل سچائی ہے اس حقیقت ہے آگاہ کر رہا ہوں کہ پناہ اور طبا و ماوی علی این ابی طالب کی ذات ہے۔ پاک پیفیبر نے اپنے ہاتھ ہے مولی علی کی طرف اشارہ کیا اور وہ پاک پیفیبر کی اس پاک محفل میں آپ کے پاس ہی ہیشے ہوئے تھے۔" محزت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سد حمیری نے قصیدہ تمام کیا پاک پیفیبر میری طرف متوج ہو کر فرمانے گے۔ "اے علی بن موی اس قصیدے کو زبانی یاد کر او اور اپنی شعوں کو بھی حکم دے وہ کہ اے زبانی یاد کر لیس اور انہیں بٹلا دیں کہ جو کوئی اس قصیدے کو حفظ کرے گا اور اس کا ورد کرے گا اس کے پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالی کی طرف سے اے بمشت عطا کرنے کی طانت ویتا ہوں۔ حضرت رضا نے فرمایا۔ "تیفیبر پاک نے بار بار اس قصیدے کو میرے سامنے پڑھا یساں تک کہ جمحے نوانی یاد ہو گیا۔

خواب ۱۰: حسین ابن علی نے محمد بن صدقہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایار میں سجب جناب علی بن موسی الرضا کے پاس گیا تو آپ فرمانے لگے۔ رسول خدا و علی و فاطمہ و حسن و حسین و علی ابن النحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد اور میرے والد موی الکاظم کو جن پر اللہ کا ورود و سلام پنچ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ان کی زیارت کی۔ آپ سب اللہ تعالی کی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ پھر میں نے بھی کما خدا؟ اس پر حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا نے ہم سب کو اپنے قریب بلایا اور ہمیں بینے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان بٹھایا پھر ہمارے جد امجد رسول سرکار صلح فرمانے گئے۔ 'گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے روز ازل سے معیبت وکھھ رہے ہیں۔ اسمان کے رہنے والوں اور زمین کے رہنے والوں کو مبارک ہو۔ جو ان ذوات مقدسہ کو پچان کے جیسا کہ ان کو پہچان کے رہنے کہ ان کو پہچان کے بیاڑ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان کے رہنے کہ ان کو پہچان کے جیسا کہ ان کو پہچان کے حق میں اس خدائے کم بزل کی ذات بابرکات کی شم کھا کر کہتا ہوں جو دانے کو شکافتہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ جو علی کو پہچان لیس تووہ کرفرشت مقرب سے بہتر ہے۔ اور ہر پیغیر مرسل سے بالائر خدا کی شم کہ یہ پاک ہتیاں رسول کے مقام اور درج کے لحاظ سے ان کے برابر کے شریک ہیں۔ پی کرفرانا۔

اے محمد ابن صدقہ 'خوشا نصیب اس مخص کے جو محمد و علی کو پھپان لے کیونکہ اللہ تعالی خود ان پر درود بھیجا ہے۔ اور واتے ہو اس مخص پر جو ان کے رائے ہے بیزاری اختیار کرے اور ایے مخص کیلئے جنم کافی ہے جو اسے جلا تا رہے گا۔
پیزاری اختیار کرے اور ایسے مخص کیلئے جنم کافی ہے جو اسے جلا تا رہے گا۔
(نقل تمام خواب از دار السلام نوری جلد اول)

## عذر گناه

اے میرے پیارے آٹھویں امام میں اپنی گناموں کی کثرت کے سبب تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں میں ہوا و ہوس کا وہ قیدی ہوں کہ میرے بال سفید ہو گئے اور میرا چرہ سیاہ پڑگیا ہے اس لیے میں بوا پیمان اور معافی کا خواستگار ہوں آب ہی کی وساطت سے شاید جھے راستہ مل جائے

جس ممی پر نیکی کا گمان ہو جائے تو لوگ اسے نیک ہی تصور کر لیتے ہیں۔ لیکن میں وہ گناہ گار ہوں کہ مجھ پر نیکی کا گمان بھی شیں کیا جا سکتا۔

اگرچہ میرے گناہ استے زیادہ ہیں کہ بہاڑ پر بھی اگر وہ لاد دیتے جائیں تو شاید بہاڑ پر بھی ارزہ طاری ہو جائے۔

لیکن آپ کی عظیم تزین عنو و درگزر کے سامنے میرے گناہ ہی ہیں

اے وہ عظیم المرتبت ستی کہ تیری ایک نگاہ سے پورا جمال روش و زندہ ہے

میری کیا خوش بختی ہوگی اگر میرے اوپر بھی ایک نگاہ کرم ہو جائے

میری سرر خاک میرے رقب مجھے طعنے دیں تو مجھے قکر نئیں گر آپ اپنے خاکسار کو رات دکھا دیجئے

میں آنخضرت سے دنیا نہیں مانگ رہا اور نہ ہی دنیوی جاہ و جلال اور دنیا کے محافل و مجالس کا طلب گار ہوں

میں کو آاہ نظر بھی شیں کہ آپ سے کیمیا مانگ لوں۔ تاکہ میں بھی دو سروں کو مگڑی' زین اور قالین دے سکوں۔

میں آپ سے فقط آپ کی معرفت کی دوامانگ رہا ہوں۔ کیونکہ بغیر معرفت کے میں شاہ و گدا میں کیے شاخت کر سکتا ہوں۔

(سابر بدائي - زنده باد-)

حضرت رضاعليه السلام كاعلم طب اور انساني بهبود

و حفاظت و نگهداشت میں کمال

طب الرضائ : حضرت علی ابن موی الرضا علیه السلام فرماتے ہیں کہ اے مومن جان لو کہ خدائے عزوجل نے کئی ابن موی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مومن جان لو کہ خدائے عزوجل نے کمی مخص کو اس وقت تک مرض میں گرفتار نہیں کیا۔ جر مرض کے لیے اور امراض کے جر گروہ کے لیے باک رب العزت نے دوا بھی پیدا کی ہے۔ ماسوائے و کھے بھال ' تدبر و کوشش کے 'جو بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ لازم و طروم ہیں۔

" ياكيزه زمين ": جان لے كه انسان كابدن ايك ياكيزه زمين كى مائد ب- كه جب آپ جاہیں تو اے آباد کرلیں اور پانی و خوراک کے اعتدال و رعایت ے اے سر سز بنا ویں۔ لیکن اننا زیادہ یانی بھی نہ ویں کہ زمین یانی میں ڈوب جائے۔ اور سوائے ولدل زمین کے اور کچے حاصل ند ہو۔ اور ند ہی اس قدر کم پانی دیں کہ زمین خشک اور پای رہ جائے۔ بدن ایک ایس زمین ہے جس کو بھیشہ آباد اور شاداب رکھنا چاہیے۔ جس کی فصل کافی سے زیادہ اور جس کا مزہ پاکیزہ ہو۔ اگر بھی آپ سے اس زمین کی آب یاری میں غفلت ہوئی تو وہ زمین عباہ ہو جاتی ہے۔ اور پھروہ سر سبز شمیں ہوتی اورنہ ہی اس زمین سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ اور اماری ساری محنت فضول ضائع چلی جاتی ہے پس ہمارا بدن اس زمین کے مائند ہے جو خوراک اور سب یاری ے زندگی یاتی ہے اور کام کرنے کے قابل بنتی ہے۔ اور اس کی صحت و تندر کی بڑھ جاتی ہے۔ عربی میں جس کی اصل یہ ہے۔ بیصلے و بصتح و تزکوا العافیہ فیہ تذكون اينى اين بدن كى اصلاح كرد اس كو سيح كر لے اور اے ياك و ياكيزوكر لے۔ جس نے اپنے بدن کو یاک کر لیا اس نے زندگی بالی۔ لبی عمری عاب الور کے لیے سے دو سری خو شخبری ہے۔ کیونکہ زکاء اور زکو کے معنی بی زیادہ ہو جانے ک ہیں۔ لیعنی برمد جانے کے ہیں اس وجہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ کھانے ہے میں بوری فکر مندی و تدبیرے کام لینا ہی لمبی عمریانے کے مترادف ہے اور وہ لوگ جو خوراک کے معاملے میں برے صاحب بصیرت اور فتاط ہوتے ہیں نہ مرف پیر و نازاں جلد نہیں ہوتے بلکہ امتداد زمانہ کے باعث جس زود رفتاری اور تیزی کا وہ مظاہرہ کرتے

ہں اس سے ان کی صحت اور عافیت اور برھ جاتی ہے۔ ان کامزاج وہ اعلی بنیاد ہے جس کے بنانے میں صحح اور مضبوط مصالحہ استعال کیا گیا ہو۔ جو نہ صرف باد و باران ے نقصان جمیں اٹھا آ۔ بلکہ پانی اور گری ہے اس کے استحکام اور دوام میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس آپ کو یہ ویکھنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے مزاج کے مظابق اور آپ کے پید کے موافق آتی ہے۔ اور کونی غذا سے آپ کا بدن طاقت حاصل کرنا ہے۔ اور اے پند اور گوارا کرتی ہے۔ ایسی غذا اپنے لئے چن لے۔ اور اے اپنی غذا بنا' پس ایسی غذا کا اینے لیے انتخاب کر جو بلغم صفراء اور سو داکے لحاظ سے تیری طبعیت کے مناب حال ہو۔ کھانا کھاتے وقت کچھ در پہلے کہ ابھی آپ کو اور کھانے کی خواہش ہو اپنا ہاتھ کھینج لے۔ ایسا کرنا تیرے بدن اور معدے کے لیے بمتر اور تیرے عقل و خرد کے لیے یا کیزہ تر ہے۔ اور اس سے تمهارا وزن زیادہ بردهنا بندمو جائے گا۔ حیوانات کی خواہش و اشتما ان کے بدن کی حقیقت اور ان کے مزاج کے آلح ہوتی ہے۔ یعنی ایک جانور اپنی طبعیت کے مطابق کھانوں اور دو سری چیزوں سے رغبت پیدا کرتا ہے۔ وہ ایا اس لیے کرتا ہے کہ یہ چیس اس کے لیے لازم (ضروری) اور كانى بين اور اى سب وہ قسمائم كى ياريوں سے بيا رہنا ہے بلكہ أكر اسے بيرونى حادثات پیش ند آئیں اور اگر وہ ست ندیر جائیں اور اگر ان کی آزادی حضرت انسان کے ہاتھوں ختم یا سلب نہ کر لی جائے تو وہ بری کبی عمریاتے ہیں اور مجھی بیار شیس پڑتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ گرمیوں میں ہم فصندی غذائیں استعال کریں اور سردیوں میں گرم' جو بوی فائدہ مند ہیں اور بہار و خزال کے موسم میں معتدل غذائیں کھائیں۔ ان خوراکوں کی گرمی اور سردی کا اندازہ ہماری طبیعت مزاج اور خواہش پر منحصر ہے۔ پس شروع ہی ہے ملکی غذائیں استعمال کریں۔ کیونکدیہ تو تم از تم آپ کو پتہ ہو گا کہ ان غذاؤں سے مراد وہ خوراک ہے جن سے آپ کا بدن غذا اور طاقت بائے۔ اس اندازے سے کہ آپ کی عادت کے تحت اس کی مقدار محفنے یا برصنے نہ یائے اور آپ کا معدہ اے برواشت کر سکے۔ اور میٹھی چیزیں یا میٹھی شروت کا استعال

کھانا کھانے کے بعد ہونا چاہیے۔ کیونکہ بھاری اور میٹھی شریت غذا کے ہضم کرنے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ طب جدید نے بھی اس حقیقت کی تصدیق کرلی ہے۔ امام جشتم علیہ السلام نے اس حقیقت کا اظہار آج سے پورے ایک ہزار سال تبل فرایا ہے۔

بمار کے موسم میں کیا کھانا چاہیے: بمار کے پہلے مینے میں مناب غذاؤں سے مراد وه خوراک بین جو زیاده بھاری نه ہوں۔ گوشت 'انڈه' میٹھا شریت مفید ہیں۔ بلکی غذاؤل سے مراد وہ خوراک ہے جو آسانی سے جھٹم ہو سکے۔ اور جزو بدن بن سکے۔ اور جس كا فضله كم س كم مو- بمار ك موسم مي ممادك بدن كم فطلق الطبعي والل مر مطابق جو موسم ممار میں موجود ہوتی ہیں۔ عام طور کی مارے بدن کے بنانے میں مصروف رسی ہیں۔ اور ہارے بدن کا جهار مردہ سیلوں ( خلیوں) کو مختلف صورتوں میں خارج كرنا رہتا ہے اور ان كى جگه تازہ اور جوان خليوں كى تقير ميں لگا رہتا ہے۔ پس اچھى غذاؤں کا استعال جو موسم اور ہمارے مزاج کے عین مطابق ہوں ہمارے بدن کے ظیول کو جلد بنانے میں مدو دیتی ہے۔ اور ایسے کھانوں کے فضلے کم سے کم تر ہوتے ہیں۔ موسم بمار میں پیاز اور سرکہ کھانے سے پر بیز ضروری ہے۔ جلاب لینا موسم بمار میں مفید ہے۔ فصد کرنا نشر لگانا (رگ زدنی) اور مجامت کرنا بھی خوب ہے۔ بمترین موسم جلاب لینے کا بمار کے ابتدائی دن ہیں کیونکہ اس وقت بدن کے خلتے بيداراور جوان ہوتے ہیں۔ اس کيے وہ جلدي سے مزوري اور كم خوني ير قابو يا ليتے میں۔ چنانچہ معدے کے در و دیوار میں اگر کوئی زخم پیدا ہو تو اس کو فورا تھیک کر ديتے ہيں۔ اس كے علاوہ جلاب لينے سے (كم مقدار ميس) جارا باضمه تھيك ہو جايا ہے۔ اور بھوک بردھ جاتی ہے۔

حجامت: جب مجامت بنانے کی نیت پیدا ہو تواس کو قت چاند کے ۱۲ مراز کے اماریکی الماریکی الماریکی میں۔ مرجب سخت مکسکے درمیان تفرر کریں۔ مرجب سخت مجدری ہو کیونکہ مینے کے محفظے برجنے سے خون میں کی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔

جس کی عر ۲۰ سال ہو جائے اے ہر ہیں روز کے بعدمی ایک مار جامت کرنا ضروری ہے۔ ای طرح تیں (۳۰) سالہ مخص کے لیے ہر تیبویں دن اور جالیس سالہ مخص كے مليے ہر چاليسويں دن ايك بار حجامت بناني ضروري ہے۔ خلاصہ يد كم ہر آدى اين عمرے مطابق اسی نسبت سے مجامت کا وقفہ مقرر کرے۔ طبعی علاج معالجہ میں سے ا یک بھترین علاج "عجامت" ہے۔ اور اسی طرح رگ مارٹا فصد کرنا ہوکہ دورگزشتہ میں بہت عام تھا۔ لیکن افسوس کہ آج کل متروک کر دیا سمیا۔ قدیم طب میں فساد خون کو ایک عدہ مرض تنکیم کیا جاتا تھا۔ اور اس سبب سے خون نکالنے کو بری اہمیت وی جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے زقی یافتہ ممالک میں بھی خون لینا بھڑن علاج مانا جاتا ہے۔ خون نکالنے سے کافی بیاریوں کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔ مجامت بنانے سے جو خون باہر آ جا آ ہے وہ ان چھوٹے جھوٹے رگول کا خون ہے جو گوشت سر کے اندر چھی موتی ہیں۔ تجامت گرون کے بیچے ہے سرکی گودی تک بنانی جاہیے۔ جو درو سرکے لیے فائدہ مند ہے۔ حجامت بنانے سے صورت سراور آتھوں میں جو درد ہو آ ہے وہ جا) رہتا ہے۔ اور انسان کی مستی بھی دور ہو جاتی ہے۔ بید دانتوں کے درد کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔

یو علی بینا این مشہر کی آب القانون " میں رقم طراز ہے۔ تجامت پیشانی کے دونوں سرول پر درد کے لیے مفید ہے۔ آئھوں سے پانی بنے کو بند کر دیتا ہے۔ اور منہ کی بداو کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حجامت سر کے سارے اعضاء کو بے حد فائدہ دیتا ہے۔ مثلاً لب و رضار ' منہ اور دانت ' کان اور آ تھے' ناک اور حلق ' لیمن حجامت یادداشت کو کم کر آ ہے اور بھول بن (نسیان) کو بردھا آ ہے۔ ناف کے نیچے بال اتروانا بھی ضروری ہے۔ حجامت سے منہ کا زخم اور دانتوں کی خرابی اور منہ کی ومری جم کی بیاریوں میں بھی فائدہ ہو آ ہے جب دو شانوں کے ورمیان جی مرت کریں گے تو یہ سینہ کے امراض اور تک نفی کے علاج کے لیے بوا مفید ہے۔ دونوں طرابوں کے جامت ان دردول کے لیے بو کے علاج کے لیے بوا مار دول کے لیے بو کے علاج کے لیے بوا مفید ہے۔ دونوں طرابوں کے جامت ان دردول کے لیے بو کی شانہ کلیہ اور رخم میں بریا بھوتی ہیں کیلئے بڑا فائدہ مندسے اس سے میں کا تون میں جھی جاری ہو گاری ہو گارت کی بول میں بھی جاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری کے بول ہو کہ ہو گاری کے لیے بول ہو گاری کی ہو گاری ہو گاری کی ہو گاری ہو گاری ہو گاری کے بول ہو کی گاری کی خوامت ان دردول کے لیے بول ہو گاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری ہو گاری کی ہو گاری کے گاری کی گاری کی گاری کی گاری کی ہو گاری ہو گاری ہو گاری کر گاری کی گاری کر گاری کی گاری کر گھی کی گاری کر گاری کر

جاماً ہے لیکن یدن اِس سے تھوڑ اسالاغ اور کمز ور ہو ہا آہے۔

یو علی کہنا ہے۔ وو پنڈلیوں کی مجامت خون کو صاف کرنا ہے۔ آخری حصے کی مجامت 
عار اور سیاہ بشت آدمی کو انفشار خون انقرس ابواسیر ارحم کا ورد اور بشت کی 
خارش سے مجات ولا تا ہے۔ رانوں کی مجامت خصیوں کے شکاکرے اور پنڈلیوں کے بشت 
اور زائوں کے یہے اور رانوں کے اوپر ورم سے مجات ولا تا ہے اور ان بیاریوں کے 
طلاف اس کی حفاظت کرتا ہے۔

بہار کا دو سرا مہینہ: بہار کے دو سرے مینے میں ہوائیں زیادہ تر مشرق کی طرف ہے چکتی ہیں اس وجہ ہے جو لوگ بار بہا ی سے فائدہ اٹھانے کے آرزد مند ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شال مغرب کی طرف اپنا سکونت افقیار کریں۔ ٹاکہ مخالفت ست کی ہواؤں سے محفوظ ہوں اور مشرق کی نیم بہاری سے متنفید ہوں۔ اس مینے میں فوراک کو اکثر خوب کرم کیا کریں اور اس کے بعد کھائیں۔ کو نکہ اس مینے میں بلخم کا طوفان شروع ہو جا تا ہے۔ زیادہ پائی والی غذائیں بلغم کو بردھاتی ہیں۔ بہار کے افقیائی مینے میں بلغم کا گوشت کھانا اور سر کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ برخی وہی بھی ممنوع ہے۔ اس مینے میں ہو۔ اور اس مینے میں جا اور اس مینے میں ہو۔ اور اس مینے میں جا اس میں جانا مفید ہیں۔ اس شرط پر کہ دن کے پہلے جے میں ہو۔ اور اس مینے میں جا اس میں جانا مفید ہے۔ اس شرط پر کہ دن کے پہلے جے میں ہو۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے اعتفائی وہواری کوئوت جسانی کاموں میں لگانا مفید ہیں ہو۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے اعتفائی وہواری کوئوت جسانی کاموں میں لگانا مفید ہیں ہو۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے اعتفائی وہواری کوئوت جسانی کاموں میں لگانا مفید ہیں۔

وو موسم گرما جم بخم اور خون کی رطوبت گری میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جم میں صفراک پیدائش بردھنے لگتی ہے۔ حرمی میں زیادہ کوشت کا استعال خصوصاً ، چربی والا کوشت اور زیادہ جسمانی مشقت کی ممانعت کی گئی ہے۔ پیاز سلاد دودھ اور گرمی کے موسم کے ترش اور پیلھے میووں کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زرومی اور سر قان کا سادہ ترین علاج پیاز کا استعال ہے۔ خاص طور پر اگر پانی میں ابال کر کھایا جائے پیاز کو خوب چبا کر کھایا جائے۔ کیونکہ یہ درے ہمنم ہوتا ہے پاز میں ریڈیو ا یکٹیو شعامیں موجود ہیں جس کا استعال بوشیدہ امراض کو ظاهر کر دیتا ہے۔ اور میں وہ بھترین خدمت ہے جو زمین سے پیدا ہونے والے میوے سر انجام دے سکتے ہیں اس مینے میں ایک سالہ برےردنبے کا گوشت پرندوں کا گوشت پالتو مرغی کا گوشت کا استعال بهتر ہے اور چویایوں کا گوشت جنتی بھی ترجیجا" جوانی کی عمر کے ہوں بھتر ہے۔ گوشت کا استعال اس کے مقررہ شرائط کے تحت ضروری ہے۔ گرمی میں کسی شریت دودھ اور پھلی کا استعال بهت ضروری اور مفید ہے۔ تمام خوراکول میں بمترین غذا دودھ ہے۔ جو ایک مكمل غذا ہے۔ صرف دودھ كا تنها استعال ہى دوسرے كافي غذاوں كا تعم البدل ہے۔ ہر غذا سے زیادہ کیکٹیم دودھ میں موجود ہے۔ جارے بدن کی ضروریات روزانہ نصف لیشر دودھ سے پورا ہو سکتی ہیں کیونکہ دوسری قتم کی غذائیں اگر تین کلو بھی استعال کی جائیں تو ان سے اس مقدار کا حیاشیم حاصل نہیں ہوتا۔ حیاثیم پہلے تمبر بر جاری ہدیوں وانت ناخن اور جمم کے بالوں کی ضرورت کو پورا کتا ہے۔ جس کی بعد وہ ہمارے عصلات دل اور اعصاب کو تقویت بخشا ہے۔ دودھ ایک خواب آور غذا بھی ہے۔ اور اس کی وجہ اس کے اندر زیادہ میکٹیم کا پایا جانا ہے جو اعصاب کو آرام بنچاتا ہے۔ میٹھے اور رواں دریا کی مچھلی بے حد لذیذ ہوتی ہے یہ معدنی نمکیات اور فاسفورس سے بحربور ہوتی ہے۔ ممکین اور کھڑے ہوئی پانی کی مچھلی بے فائدہ ہوتی ہے۔ خصوصا ، وہ مچھلی جس کے بدن پر چھیکے ہنیں ہوتے ہونکہ مچھلی اور سمندر کے جانوروں سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ بے حیلکے مچھلی کے استعال سے خون زہریلا ہو جاتا ہے او جلدی خارش

شروع مو جاتی ہے اس لیت اسلام میں ایسے بے تھلکے مچھلی کا استعال ممنوع ب منجمله ان ویکر نقائص کے جو ابھی تک حضرت انسان پر منکشف نہیں ہوئے۔ ترمی کا دو سرا مهینه اس ماه حرارت برده جاتی ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے۔ اس ماه معندے پانی کا استعال زیادہ رکھیں کیونکہ بدن کا پانی بہت جلد پیند کی وجہ سے خارج ہوتا رہتا ہے اور معندا یانی جلد بهتر عرق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمارے غدو د کوتیزی سے تخریک دیںا ہے۔ گرمی کے موسم میں باتی کا زیا دہ مینا بڑا فائدہ مندہے اور استھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ناشتا کرنے کے بعد پانی پیا جائے۔ کیونکہ خال معدہ زیادہ کاد کردگ مکھائے کا مختاج نہیں ہو تا کیونکہ فرصت کے سبب معدہ کی فعالیت اپنے بمترین مقام پر ہوتی ہے۔ بھرے پیٹ پر مھنڈا پانی بینا مفید ہے جس سے زیادہ حرارت معدہ میں سیں قراریاتی بلکہ اس سے مضم کا کام بھی تاخیریا تا ہے۔ ناشتے میں پانی کا پینا بھوک کو تحریک دیتا ہے جس کے متیجہ میں صفراوی مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ سے کہ اس سے معدہ کو تقویت پنجی ہے۔ گری میں مستدے پانی کا استعال بغیرور لگائے برابر جاری رکھیں۔ آکہ آپ کے بدن کی گری کم سے کم ہو جائے۔ گری کا تیسرا اور آخری ممین اس مینے میں دھی اور لی کا استعال بت مفید ہے دودھ کے علاوہ پنیراور دھی ایک ممل غذا ہے۔ جس کی سب سے عمدہ خوبی یہ ہے کہ وہ طبعی عفونت کو دفع کرتی ہے۔ معدے اور ہاضمہ کو ورست کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی دو سری چیزیں اکثر اس فتم کی ہیں جن کا استعمال ہاضمہ میں فتور پیدا کرتی ہیں اس مينے ميں يد معدے اور غرودول كو اينے اصل كام سے بنا ويق بيں۔ اور خون كے مثبت ظیوں کو نابود کر دیتی ہیں لیکن وهی ساری عنونت کو ختم کر ویتی ہے اور سے مندرجه بالا نقائص سے پاک ہے وہی عفونت کو ختم کرنے والا اور ویٹامن نی کا ایک برا فرانہ ہے۔ قطع نظراس کے کہ خود وھی ویٹامن بی کا فرانہ ہے ماست (دھی) ان نمکیات کو جو بدن میں زہر پیدا کر دیتی ہیں اور جو سوداوی طبیعت پیدا کرتی ہیں ان ممكيات كے برے اور زہر يلے اثر كو دھى زاكل كر ديتى ہے۔ اور ان كو بدن كے اندر جذب کر دہتی ہے۔ ای سبب سے وهی سوداوی ذہن اور جلدی خارشوں کا بھترین اور برا مفید علاج ہے۔ گرم حواوں کے موسم میں جب کہ بلغم اندر جذب ہوئے گئا ہے۔ اور طبیعت پر صفرے کا غلبہ رہتا ہے۔ اور بدن کی رطوبت کم ہو جاتی ہے دهی کا استعال بحیثیت دوا اور غذا کے بے حد مفید ہے۔ کیونکہ بید رطوبت کو برحاتی ہے اور صفرے کو کم کر دیتی ہے جس کے نتیج میں گرمی کے شدید اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ گری کے موسم میں گوشت عام طور پر فاسد غذا کیں غیر محفوظ اور جوا کھف اور آلودہ ہوتی ہے وهی کا استعال ہی بھترین وسیلہ ہے جو سب بیاریوں کے خلاف سینہ سر ہو جاتی ہے۔

اس ماہ جماع کرنے اور جلاب استعال کرنے سے پر بیز کرنی چاہیے اور شدید مشقت والے سخت کام بھی کم کرنے چاہیں-

واسے سے ہم کا ہمینہ اس مینے ہوا پاکیزہ اور خوشبو دار ہو جاتی ہے جس کی وجہ موسم خزاں کا پہلا مہینہ اس مینے ہوا پاکیزہ اور خوشبو دار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں سوداوی اثرات ختم ہو جاتے ہیں جلاب لینا اس ماہ برا نہیں ہے۔ میشی چزوں کا کھانا مفید ہے۔ اور اعتدال پر گوشت کا استعال بھی مفید ہے ایک سالہ بحرے کا گوشت اور بھنے ہوئے گوشت اور ایک سالہ بھیڑ کا گوشت مفید ہے لیکن گائے کا گوشت اور بھنے ہوئے گوشت کی زیادہ استعال سے پر بیز کرنی چاہیے۔ اس میسینے جمام میں جانے اور اپنے اور اپنے اور اپنے بربیز کرنی چاہیے۔ جمام میں جانے اور اپنے بربیز کرنی چاہیے۔ جمام میں جانے اور اپنے برن کو صاف کرنے کی ممانعت نہیں بلکہ گرم پانی سے نمانا خوب نہیں۔

خزاں کا دو سمرا ممینہ اس مینے میں دواؤں کے کھانے سے اجتناب برتیں اس مینے خزاں کا دو سمرا ممینہ اس مینے میں دواؤں کے کھانے سے اجتناب برتیں اس مینے

خزاں کا دو سرا ممینہ اس مینے میں دواؤں کے کھانے سے اجتناب بر میں اس سینے میں مباشرت اپنی بیوی کے ساتھ مفید اور پندیدہ ہے اس مینے پالے ہوئے بھیڑکا گوشت اور اسکی چربی کا استعال مفید ہے۔ چربی والے گوشت کا استعال اعضائے تاسل کو زیادہ کار آمد اور بدن کو محنت و مشقت کے کاموں کے لیئے تیار کرتی ہے۔ اور شعنڈی ہواؤں کے نقصان سے بچاتی ہے۔ خزاں کے دو سرے مینے میں ہمارے جم شعنڈی ہواؤں کے دونرے مینے میں ہمارے جم کے اعضاء ایک فتم کے درخوں کی مانند آرام کرنے اور سوجانے کو پہند کرتے ہیں۔

اور اپنی پوی کے ساتھ مجامعت (جماع) کے لیئے طبیعت خود بخود نیند سے بیدار ہو
جاتی ہے۔ چنانچہ یہ عمل صحت و تدرستی کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ترش
انار اور میووں کا استعال اس مہینے کی بردی مفید غذائیں ہیں۔ ترش میووں کا استعال
کھانے سے پہلے اور میٹھا فروٹ کھانا کھانے کے بعد بے حد مفید ہے۔ شیرتی استعال
کے بعد ترشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور معدے کے فدودوں کو بردی طراوت پہنچاتی
ہے۔ چنانچہ غذا کے ہضم کرنے میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ترشی اس لحاظ سے مفید
ہے۔ چنانچہ غذا کے ہضم کرنے میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ترشی اس لحاظ سے مفید
ہے کہ وہ معدے کے فدودوں کو تحریک ویتی ہے جو اشتھا (بھوک) کو بردھاتی ہے اور
رغبت کو پیدا کرتی ہے۔ اس مینے گوشت کو ادویات اور حبوبات (کشتے) کے ساتھ ملا

اس مینے کم پانی پیس اور سخت محنت و مشقت کے کام زیادہ سے زیادہ سحیل تک پہنچائیں۔ کیونکہ جسمانی مشقت اس مینے مفیر ہے۔ فزال اور سردی بیس مشقت کا کام کرنے سے پہینہ کم آتا ہے۔ اس لیئے مجبورا" تیزابیت کم خارج ہوتی ہے۔ خارش اور ایگزیما جیسی بیاریوں بیس اضافہ ہو جاتا ہے اس لیئے تیزانی پبینہ خارج کرنے کی غرض ایگزیما جیسی بیاریوں بیس اضافہ ہو جاتا ہے اس لیئے تیزانی پبینہ خارج کرنے کی غرض سے اس مینے سخت سے سخت مشقت کرنی چاہئے۔ آگد اچھا بیجہ حاصل ہو فزال بیس اعضاء کی تحریک اور سرو اور آزاد ہوائیں ہے حد فوائد کی حال ہیں۔ کیونکہ بدن کے اعضاء کی تحریک جاتے ہیں اور گرا سانس لینا آسان ہو آ ہے یہ تحریک بدن کے اعضاء کو گرم کرتی ہے اور سردی کے موسم کے مقابلے ہیں یہ ہوائیں ہارے بدن کے اعضاء کو محفوظ کرتی ہیں اور اعتدال پر رکھتی ہیں۔

فراں کے آفری مینے میں رات کو نمانے کی ممانعت ہے۔ اس مینے میں بت اچھا ہے اگر ہر صح گرم پانی کے چند کھونٹ بٹ جائیں۔ اور سزیاں کھانے سے دور رہیں۔ صبح کے وقت گرم پانی بینا خصوصاً، ناشتے میں ول کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے۔ اور اس کے سبب سے نارے افون کے سبب سے نارے اور یہ بھون بہان بہا ہو جاتا ہے جس سے ہمارے خون کی گروش تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھرن نتیجہ ہے جو فران کے آفری مینے میں ہمیں کی گروش تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھرن نتیجہ ہے جو فران کے آفری مینے میں ہمیں

صلح کے وقت آب گرم پینے سے حاصل ہو آ ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی کے پینے سے ناشتے کے اجزا جلد ہضم ہو جاتے ہیں جس سے ہماری اشتما برسے جاتی ہے اور ہمارا ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔

مردی کا موسم اس مینے مجامعت ہے پر بیز کریں۔ وہ غذا کی کھاکیں جو طبیعا" اور فعلا" گرم ہوں۔ فعلا" گرم ہونے ہے میری مراد غذاوں کے آگ پر پکائے جانے ہے متعلق ہے۔ بعنی جو آگ پر پکائی جاتی ہوں۔ سردی کے دو سرے مینے میں عور توں ہے مجامعت کرنا اچھا ہے۔ اس ماہ بلغم کاغلبہ ہو جاتا ہے اس لیئے ضروری ہے کے ناشتے میں گرم پانی پینے کا خیال ضرور رکھیں اس مینے گرم سربوں مثلا" شلغم گو بھی اور گاجر کا استعال مفید ہے۔ پالک طاقتور سبزی ہے اس سے اشتما (بھوک) برھ جاتی ہے۔ کا استعال مفید ہے۔ پالک طاقتور سبزی ہے اس سے اشتما (بھوک) برھ جاتی ہے۔ کو کند اس میں لوہا زیادہ ہے۔ ہارے جم کے زہر کے مادوں کو حل کرنے کے لیئے یہ عد موثر سبزی ہے۔

جو آدى Brumatism جو روں كے درد كا شكار ہو۔ وہ ايك ماہ تك ايك گلاس بالك كا ابلا ہوا بانى چئے وہ انشاء اللہ تُحيك ہو جائے گا۔ اور كونس كے چوں سے تكلا ہوا دودھ نما مائع مليوا كے بخار ميں بے حد مفيد ہے۔ اس ترتيب سے كہ ہر روز تين بار اس كا استعمال كرے اور ہر بار 200 گرام سے كم مقدار نہ ہو۔ كو بحى ميں بھى لوبا فاسفورس ہوتا ہے اور اس ميں وٹامن سى كا مقدار بھى زيادہ ہوتا ہے۔ خون كى گروش كو بردھاتا ہے وٹامن سى كى وجہ سے شوگركى بيارى ميں اور جلدى بياريوں ميں بے حد مفد سے۔

سروی کا آخری مهینہ اس مینے سر (اسن) کا کھانا ہے حد فائدہ مندہ۔ اس مینے سروی کا آخری مہینہ اس مینے سر (اسن) کا کھانا ہے حد فائدہ مندہ۔ اس مینے کا Blood Pressure بڑھ جا آ ہے۔ جس کی حفاظت اور جس کو اعتدال پر رکھنے کی خاطر (اسن) کا کھانا مفید ہے۔ سر (اسن) کا کھانا مفید ہے۔ سر (اسن) کو کھول وہتا ہے اور خون کی گروش (اورار) کو قوت باہ کو تقویت پنچا آ ہے۔ رگوں کو کھول وہتا ہے اور خون کی گروش (اورار) کو بڑھا آ ہے اور Blood Pressure کو نیچے لانے میں سے چزیں ہے حد مفید ہیں۔ اس

ے معدہ کو عفونت کے خلاف تقویت ملتی ہے اور ہر قتم کے دباؤں کے جرافیم کو ختم كرويق ب- تنفس كے نظام كو تقويت ويتا ب- اور يد نزلد ألى إور زكام كى يارى میں ہمی بے حد مفید ہے۔ دستوں کی بیاری (ابسال) معدے کی کمزوری اور اعصاب و ذہن کی ضعفی میں بھی یہ بے حد فائدہ مند ہے۔ پیاز حارے مغز کو مقوی کرتا ہے اس میں وٹامن کی اور سی کا خزانہ چھیا ہوا ہے۔ پاز جوڑوں کے درد اور نقرس کی بیاری میں بے حد مفید ہے۔ آخری علاج تھوم کا استعمال ہے جو دردوں کا اچھا علاج ہے۔ جو لوگ افیون کھاتے ہیں انہیں تھوم کھانا اچھا نہیں ہے۔ مختلف قتم کے گوشت جن میں مچھلی کا گوشت بھی قورمہ اور پاو بھی شامل ہے۔ اگر تھوم کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ خوراک وٹامن کی کی پیدا نہیں ہونے دیتی سر (تھوم) کے ساتھ کھانا یکاتے وقت تازہ سبری کافی مقدار میں ملا دی جائے تو اس کا ذاکفتہ بہت لذیذ ہو جاتا ہے اور تھوم کی ہو کو ختم کر دیتی ہے۔ سردی کے آخری مینے میں شکار کا گوشت اور برندوں کے موشت کا استعال بہت مفید ہے برندوں کا گوشت ایک عمل اور بہترین طبعی خوراک ہے۔ جو ہر مم کے معدنیات اور نمکیات کا فزانہ اینے اندر چھیائے رکھتا ہے۔ آزاد پرندوں کا شکار کر کے اور دریائی برندوں اور مچھلیوں کا گوشت استعال کرنا بہت بمتر ب- بمقابلہ پالتو پر عدوں کے بمتریمی ہے کہ سالم پر ندے خرید کر خود ان کو ذرج کریں اور ان پرندوں ہے جو بازار میں ذرج کئے گئے ہوں ہے اجتناب کریں۔

ان طال جانوروں کا شکار کرے گوشت کھانا جو کہ آزاد فضا اور آزہ ہوا میں پرورش پاتے ہیں اور جو سورج کی گری ہے اکثر استفادہ کرتے ہیں بے حد مفید اور ہر طرح کی وٹامن سے بھرپور ہو تا ہے۔ بشرطیکہ شکار کرنے کے وقت اس جانور کو اضطراب اور خوف و ہراس میں نہ ڈال ویا گیا ہو کیونکہ خوف و ہراس اور اضطراب حیوان کے گوشت کو زہریلا کر دیتی ہے۔

ختک میوہ جات کا کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ خنگ میووں سے مراد پستہ بادام فندق گرد سنجد اور ایسے ہی دو سرے خنگ میوے۔ پستہ بڑی مقوی غذا ہے اور یہ خون کو برھا آ www.kitabmart.in

ہے۔ حافظ اور دماغ کو تقویت بخشا ہے۔ جم کو موٹا کرتا ہے۔ سانس لینے کے نظام کو تیز کرنا ہے۔ فندق معدہ کو قوت بخفا ہے اس کا تیل سینے کے درد سر اور بالوں کو كرنے كى امراض كے لئے بے حد مفيد دوا ب- يد اين اندر كيكشم كى بدى مقدار چھائے رکھتی ہے اور اس میں معدنی نمکیات کی کثیر مقدار موجود ہے۔ بادام حافظہ کی تقویت کے لئے اور بینائی کے لیئے بے حد مفید ہے۔ سینے اور شکم کے ورو کے لئے سود مند بے خشک سرفد انتزیوں کے زخم کے لیئے مفیر ہے۔ اس میں وٹامن الف ورب دونوں موجود ہیں اسکے علاوہ اس میں چینی چرنی فاسفورس بھی یایا جاتا ہے۔ گردو میں لوہا فاسنورس وٹامن لی اور سی ہوتا ہے۔ یہ لیس دار اور مقوی باہ ہے۔ معدے سے كيرول كو تكالياً ہے۔ في في اور شوكر كى يمارى ميں فائدہ ديتا ہے۔ سنجد ميں والمن ك بدی مقدار میں پایا جاتا ہے مارہ منوی برهائے کے لئے بے حد مفید ہے اور خون اور وست کی بیاری میں بوا مفیر ہے سفید سینے مسموم معدے اور زاکل شدہ انتزاول اور ورو سر کے لیئے اس کا استعال سکون بخش ہے۔ جم کی اصلاح اور اس کے بیار برہ جانے کا ماری غذا (خوراک) سے برا گرا تعلق ہے۔ مارے جم کی بائداری کا انحصار کھانے پینے پر ہے اور اس کے ساتھ ہی عنسل کر کے اسے صاف ستھرا رکھنے پر ہے جان لے کہ بدن کی قوت سے ہاری روح و نفس کو قوت ملتی ہے۔ اگر بدن سالم ہے تو روح بھی سلامت ہے۔ اور بیز مزاج کی سلامتی کی وابنگی بھی اچھی ہوا ہے ہے کیونکہ حضرت رضاً کا نمی فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمارے مزاج ہوا کے آلع ہوتے ہیں۔ اور ہوا کی بندیلی مکانوں کے اندر امارے مزاجوں کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ بس جب تبھی ہوا مصندی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم اور ہمارا مزاج مصندا ہو جاتا ہے اور جب باہر کی ہوا گرم ہو جاتی ہے امارا مزاج بھی گرم ہو جاتا ہے۔ مواک تبدیلی مارے مزاج کو بھی تبدیل کرویتی ہے۔ پس جب موا معتدل مو تو مارے مزاج بھی معتدل اور یوں جاری ساری حرکتی صحح اور طبعی ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہوشیار ہو تو وہ بیار کے جم کے بیرونی مشکلات اس کا رنگ اور اس کے چیراے کا رنگ اس کی

ظاہری وضع اسکا قیافہ اور اسکی طرز نگاہ اس کا کلام اور اس کی ساری حرکتوں کا وہ پہلے جائزہ لیتا ہے۔ اور اس سیحف کی کو ششش کرتا ہے اور وہ معلوم کرتا ہے کہ انجھی ہوا کے اثر کے بیتے اس کی طبیعت کو کس قدر قرار ملا ہے۔ درائیمرسنیں کرہمارے باک الم معلوت رضاً فرماتے ہیں کہ مزاج انسان ہوا کے تابع ہے اس لئے مکان کے اندر ہوا کی تبدیلی سے مزاج بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس جب ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو ہمارا مزاج بھی ٹرم ہوتی ہیں ہمارے مزاج بھی گرم ہو جاتی ہو جاتی ہو اگر ہوتے ہیں۔ پس جب ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہو تو ہمارا جاتے ہیں۔ پر بی شمارے مزاج بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہارے بدن کی بیرونی تبدیلی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس اگر ہوائیں معتمل ہوتے ہیں اس لئے ہماری تمام حرکتیں ہماری طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بیمار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بیمار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بیمار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور درست ہوتی ہیں اگر طبیب (ڈاکٹر) دانا ہو تو وہ بیمار کی تکلیف طبیعی مزاج کے تابع اور اس کی جارے ہیں اس کے جلا کہ کی تمام عادات و اطوار کو سجھتا ہو گا تو اسے اندازہ ہو جائیگا کہ ان کا اس کی طبیعت پر کس قدر گرا اثر ہے۔

خواب آپ کو معلوم ہونا چا ہے کہ نیند ہارے وماغ کو آرام پنچانا ہے اور ہارے برن کو زندگی اور قوت بخشا ہے۔ جب آپ سونے کا ارادہ کر لیس تو وائیس پہلو پر لیش اور بعد میں پھر اپنا پہلو بدلیں ای طرح اٹھتے ہوئے بھی وائیس پہلو ہے اٹھیں ہیں اور بعد میں پھر اپنا پہلو پر لیٹے تھے۔ نیند طبعی آرام پہنچاتی ہے اور ای لیئے ہے کہ سوتے وقت وائیس پہلو پر لیٹے تھے۔ نیند طبعی آرام پہنچاتی ہے اور ای لیئے کے سوتے وال گھڑیوں کے لیئے بچھ کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیند سے پوری کے آنے وال گھڑیوں کے لیئے بچھ کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیند سے پوری طرح لطف اندوز ہوں اور کھانا ہمنم کرنے ہیں بھی نیند سے مددلیں تو ہمارے لیئے یہ ہم جس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے بیان شدہ طریقے کو اپنائیں اور وائیس پہلو سے اپنی نیند کا آغاذ کریں اسطرح سونے سے ہماری انتزیاں غذا کو جلد ہفتم کرتی ہیں۔ اور جب ہم وائیس پہلو بدلتے ہیں تب بھی معدے کی سے تیز رفتاری برقرار رہتی ہے جس کے سب سے پہلو بدلتے ہیں تب بھی معدے کی سے تیز رفتاری برقرار رہتی ہے جس کے سب سے ہمارے معدے کی حارت بڑھ جاتی ہے جس کے نتیج میں غذا آسانی سے ہفتم ہو جاتی ہو جس کے نتیج میں غذا آسانی سے ہفتم ہو جاتی ہو جس کے نتیج میں غذا آسانی سے ہفتم ہو جاتی

علامه مجلسی مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ معمول نیند کافی روایتوں سے ابت معدد یک بیشہ وائيس پيلو ير سونا افضل ہے پھر بھي ممكن سے كه اس كى تفصيل كا لوگوں كو علم نه مو لنذا صح طريقه يد ب كديم يل واكس بلوير سوجاة اس كے بعد باكيس بلوير سوجاكيس ای طرح بیدار ہونے کا طریقہ بھی میں ہے کہ سونے کے بعد پہلے ہم بائیں پہلو پر لیٹیں اور اس کے بعد بولیدل کر دائیں پہلو پر آ جائیں اور بیس سے اٹھ پڑیں اس طرح ے بیدار ہونے کا طریقہ اور سو جانے کا طریقہ تمام روایات سے ابت ہے۔ اس میں اس قدر تفصیل نہیں ملتی کہ کتنا سوے۔ لیکن روایات سے معلوم ہو آ ہے کہ ٢٣ گينے ميں ٨ گھنے سونا بهتر ہے۔ ليعني ٣١ روز و شب اور يكي وجہ ہے كه امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا ہے مومن كے لئے كل تدين كھرياں ہيں شب و روزك ا يك وه گوري ہے جب مومن اپنے رب كے حضور التجائيں كرنا ہے اور ايك وه گورى ہے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر تا ہے تیسری وہ گھڑی ہے جس میں نفس اور اسکی لذتیں حاصل کرتا ہے بعنی کھاتا پیتا اور سوتا ہے۔ علامہ مجلسی کلھتے ہیں کہ زیادہ سونے کی ممانعت ہے جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رب جلیل زیادہ سونے اور بیکار بیٹھ جانے کو دشمن رکھتا ہے اور خواب کی حالت میں بیداری اور کم خوانی کو محبوب رکھتا ہے اور پھر فرمایا "سپر اللیل شعار" "رات کو اٹھ كر ثماز تنجد يرهنا اور صح موري المحنا هارا شعار ب-" مواک جان لے کہ بھرین چرجس سے دانتوں کو صاف رکھنا جا ہے اراک کا پتا

مسوال جان کے کہ بھڑین چیز بس سے واسوں وصاف رصاع ہے اور ان بہا (اف الله اراک) ہے ہی بہترین مواک ہے مسواک کرنے سے دانتوں کو نئی زندگی ملتی ہے اور جارے مند کو خوشبودار بنا تا ہے۔ اور دانتوں کی جڑوں کو مسواک مضبوط بنا تا ہے۔ اور دانتوں کی جروں کو مسواک مضبوط بنا تا ہے۔ کسی درخت کی تازہ شاخ سے اگر مسواک بنا کر اسے استعمال کیا جائے تو یہ بھی جارے منہ کے اندر جرائیم کو مار دیتا ہے۔ کیونکہ سبز شاخ کے اندر جرائیم کو مار دیتا ہے۔ کیونکہ سبز شاخ کے اندر جرائیم کو مار دیتا ہے۔ کیونکہ سبز شاخ کے اندر جرائیم کش مادہ موجود ہوتا ہے جس کا ذاکفتہ کروا ہوتا

ہے۔ اور جب مواک خنگ ہو جاتا ہے تب بھی اگر تھوڑا بہت جرافیم کش مادہ مواک کے اندر باتی رہے تو وہ جرافیم مارنے کے لیئے موٹر ہوتا ہے گر اراک کا درخت اس لحاظ ہے سب درختوں پر فوقیت لے گیا ہے اور اس لیئے اراک کے درخت کا مواک بہترین مانا جاتا ہے ہے دانسوں کی زردی کو اور وہ صفراوی مادہ جو ممارے دانتوں کے بیچے جمع ہو جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے ممکن ہے اراک کے درخت کی شاخیں مراد ہوں یا پھر عراق کا درخت کی شاخیں مراد ہوں یا پھر عراق کا مشہور مواک مراد ہو دو سری جگہ تحریر ہے کہ سبز درخت کی شاخ کا بطور مواک استعال بہترین ہے۔

وانتوں کی بیماریاں گرم غذا کھانے کے بعد محسندا پانی پینا اور معمائیوں کا استعال دانتوں کو خراب کر دیتا ہے ہمارے وانتوں کے اندر آہستہ آہستہ جرائیم سوراخ کر دیتا ہے ہمارے وانتوں کے اندر آہستہ آہستہ جرائیم سوراخ کر دیتے ہیں اور ای طرح ان کے اندر Cavaties دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ گوشت اور کھانے کے گڑے اگر ہم با قاعدہ ظال کرکے صاف نہ کریں تو اس سے وانتوں کے سوراخ اور گرے ہو جاتے ہیں۔ جو دانتوں کی جڑوں کو متاثر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جب تک دانتوں کو چھپا کر رکھنے والے Gums مسوڑھے مسلامت رہے ہیں ہمارے دانتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ خوراک کے جو ذرے ہمارے دانتوں کی سوراخوں میں رہ جاتی ہیں وہ تیزائی مادہ بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ جو وانتوں کے بڑوں کے اندر پہنچ مارے دانتوں کے اندر سوراخوں کو اور بڑا کر دیتی ہیں۔ اور دانتوں کے جڑوں کے اندر پہنچ کر مزید نعفن کا باعث بنتی ہے۔ جس کے سب سوجن اور دانتوں کا درد شروع ہو جاتا ہیں کر مزید نعفن کا باعث بنتی ہے۔ جس کے سب سوجن اور دانتوں کا درد شروع ہو جاتا ہیں اور دانتوں کی محتلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے باعث ہمیں منہ کا سرطان اور دانتوں کی محتلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

خون کی کمی کا علاج جو کوئی بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے اندر صفرا کے مقدار کو کم کر دے۔ وہ روزاند خشک اور مرطوب چیزوں کو کھائے اور آرام زیادہ کرے

حرکت کم کرے اور ان چیزوں کو زیادہ دیکھے جن کے دیکھنے سے اس آرام و راحت اور خوشی ملتی ہو۔

یا گل مین اور اس کا علاج 'جو کوئی بھی چاہے کہ اپنے مزاج کے اندر سودائی مادہ کو مختم کر دے وہ دنیادی جھمیلوں سے اینے آپ کو فارغ کر دے اور ملکی پھلکی دواوں کا استعال کرے اور رگ کو زخمی کر کے خون نکالے۔

مرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کے علم طب کے بارے میں مندرجہ بالا اقتباسات میں نے کتاب طب و بھداشت امام علی بن موی الرضا علیہ السلام سے پیش کیتے جو نصیر الدین میر صادقی کی تالیف ہے اس امید کے ساتھ کہ پڑھنے والے اس سے متفيد ہو گئے۔

ترجمها تثعار

آپ کی قربت میں آئے خدائے ذوالجلال کے اٹھویں جت: آپ پوری دنیا کو روشن کرنے والے ہیں آئے اس سلطنت کا کنات کے فرما زوا: آپ نے جارے دلوں کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ میں جس جگہ بھی جاتا ہوں تیری گلی کی تلاش میں رہتا ہوں ہر جوان اور بوڑھے کو تیری یاد ستاتی ہے

میں ترے کونے میں سوالی بن کے بیٹھ گیا ہوں

مجھے افسوس ہو تا ہے جب میں آپ کی گلی کی زمین پر یاوں رکھتا ہوں مجھے آپ کی جوار میں یا امام! جگہ مل گئی ہے

گویا که آپ نورانی چاند ہیں اور میں اس چاند پر ایک کالا مل ہوں بس میری روسیای کا تھے کیا غم: بھلا خوبصورت چرے یو کالا مل کیسا اچھا لگتا ہے آپ ایک خوش نما پھول ہیں اور میں آپ کے دامن کا کاٹٹا ہوں پھولوں کے حسن کو بھلا کانٹوں سے کیا ڈر

میں خاشاک کی طرح ہوں اور دامن آلودہ ہول

اور دریا کے دوش پر میں ایک بوجھ ہوں

میں ترے بغیر ساحل مراد پر نہیں پہنچ سکتا اس غرق گناہ اکیلتے اور بے بس انسان کی مدد فرائیے جو کوئی بھی بیہ تمنا رکھے کہ وہ جمال حق کی زیارت کرے اسے بھا ہے کہ وہ طوس کو دیکھے اور وہاں پر پاک بی بی تی اور چیم کی زیارت کرے

آستا که مقدس رضوی

علی ابن موی کے عاشقون کے لیئے کوہ طور ٹانی ہے

میں کیا کموں اور زے کرم سے کیا ماگوں

آپ میرے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف میں

آپ کی طرف سے بس مجھے اثنارہ ملنے کی دریہ

جس کے بعد میں ونیا کو لات مار دوں گا

اگر آپ اس قدر حن اور اس قدر عشق کا جلوه وکھائیں گ

تو یہ ہربے قرار پروانے کی مبرے جام کو لبریز کردیگا

اكرحن يوسف بي جهت هؤنا

تو زليخا كيڙے نه مجارتي

ایے ول آرا کوجو بھی ویکھے گا

وہ رنج و اندوہ کی وجہ سے اپنے باتھوں کو نسیں پہچان سکیگا

آئے پاک امام! میں کون ہو آ ہوں وصف و مرح کرنے والا آپ جیسے عالی مقام مخصیت

میں سرکار اہام رضا علیہ السلام کے آستانے پر اپنا سر رکھے ہوئے ہول

كيوتك رب يكتاكى عجده گاه يمي ب

آئے سارے جمال کے مالک امام رضا

میں تری غلامی پر راضی برضا ہوں

میری طرف ایک دوستانہ نگاہ ڈالیئے آگ کہ میری گناہوں کا نامہ پاک ہو جائے وہ جو حسان کی طرح گناہگار ہو

وہ کل کی قکر کل پر شیں چھوڑیگا بلکہ آج ہی اپنے غموں کا مداوا کریگا۔ والسلام

مكارم اخلا<u>ق</u> حضرت رضا عليه السلام رسيس

پاک امام کالباس

ابن عباد سے روایت ہے کہ حصرت رضا علیہ السلام گرمیوں میں چٹائی پر اور گھاس والی زمین پر بیشا کرتے تھے اور سردیوں میں کھرورے اور سادہ کیڑے پہنا کرتے تھے جس وقت آپ کو لوگوں کے مجمع میں جانا پڑتا تھا تب ان کی خاطر آپ خوبصورت لباس بہنا کرتے تھے۔

صولی کی دادی سے روایت بھر بن حق صولی ہے روایت ہے کہ میری بری دادی جو میرے والد کی ای تھی اور جن کا نام غدر تھانے بتلایا کہ جی وقت میں جوان ہوئی تو بھے بہت دو سری کنیزوں کے عبای فرمازوا کے لئے شرکوفہ سے خریدا گیا۔ خرید نے کے بعد ہمیں ماموں کے دربار میں اپنے آپ کو گویا بھت میں پایا کیونکہ وہاں پر ہمیں ہر قتم کا خوراک نمانے کی آسائش اور عطرو خوشبو کی فراوانی اور بہت زیادہ روہیہ بیلیسہ ہماری تحویل میں تھا اور بہت آرام و آسائش کی زندگی نصیب تھی اور ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پرتی ہمارے لیئے مہیا کردی جاتی تھی الغرض ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نمیں تھی یماں تک کہ ایک روز ماموں نے ہمیں حضرت رضا علیہ السلام کو بخش ویا جس وقت آنخضرت کے گھر پر آئی ماموں نے ہمیں حضرت رضا علیہ السلام کو بخش ویا جس وقت آنخضرت کے گھر پر آئی ماموں کے گھر پر میسر تمام نعمیں بھی ہے جھن گئیں اور میں تھک دست ہو گئی۔ اور ماموں کے گھر پر میسر تمام نعمیں بھی ہے جھن گئیں اور میں تھک دست ہو گئی۔ اور معضرت نے اپنی کنیز کو یہ تھم ویا تھا کہ رات کو جھے خواب سے بیدار کرے تاکہ میں نماز تنجد پردھوں اس سبب سے جھے برے ہے آدای ہوئی۔ میری ہیشہ کی آدنو رہی

کہ پاک امام کے گھرے دوبارہ مامول کے پاس چلی جاؤں ابھی زیادہ دیر نہیں گزری متنی کہ مجھے ماموں کے دادا عبداللہ بن عباس کو بخش دیا گیا۔ جس وقت میں اس کے گھر میں جا کینجی مجھے ایبا محسوس ہوا جیسے کہ میں دوسری بار بہشت میں پہنچ گئی ہوں اور میں پھر اننی نعتوں وسائل اور آرام و آسائش سے منتفید ہونے لگی صولی کہتا ہے میں نے اپنی دادی سے زیادہ عقل مند اور سخی عورت کوئی نہیں دیکھی وہ بورے سو سال زندہ رہ کر ۲۷۰ مجری مین وفات یا گئی ہم جب بھی ان سے سرکار امام رضا علیہ السلام کے احوال پوچھتے تھے تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے مجھی بھی پاک امام کے ہاں کوئی غلط اور خلاف شرع عمل نہیں دیکھا ماسوائے اس کے کہ میں دیکھتی تھی کہ وہ ہندوستانی عود (اگر بق) جلاتے ہیں جس کے بعد پاک امام گلاب اور مشک سے بھی مستفید ہوا کرتے تھے امام پاک میج کی نماز اولین وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ جس کے بعد طلوع آفآب تک اپنا سر مبارک تجدے میں رکھتے تھے۔ جس کے بعد وہ لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ یا پھر گھوڑے یر سوار ہو کر دو مروں کے کاموں کی محیل کے لیئے چل پڑتے تھے۔ اور ہر آدمی ہر مقام پر پاک امام کے حضور میں بات کرنے کی مت نمیں یا تا تھا آپ بھی لوگول سے بہت کم اور بڑے آرام آرام سے باتیں کرتے

صولی کتا ہے جس دن سے بیہ عورت میرے جد امجد کے گھریس آئی ہے اس دن سے میرے جد امجد ان کی بردی عزت کرتے تھے اور اس کی تربیت کرنے میں بردی کوشش کرتے تھے اور اس کی تربیت کرنے میں بردی کوشش کرتے تھے اور اس کی موت کے بعد وہ آزاد ہے اور ایک دن ہمارے جد کی دائی ہو بردی معروف شاعرہ تھی۔ میرے دادا کے ہاں آئی اور ایک دن ہمال کو دیکھ کر وہ شاعرہ جران و ششدر رہ گئی اور اس نے میرے اور غدر کے اوب و کمال کو دیکھ کر وہ شاعرہ جران و ششدر رہ گئی اور اس نے میرے جد امجد سے سوال کیا کہ غدر کو اے بخش دیا جائے۔ مرے دادا نے کما بیہ بردی مدیر کینے ہو اور میری خواہش ہے کہ مری موت کے بعد بیہ آزاد ہو جائے عباس نے کیا خوب کما ہے۔

## ياغدرزين باسمك الغدر واساء لمن لالجسن بك الدهر

آئے غدر زمین کی پستی بلندی نے ترے نام سے زینت اور آرائش پائی اور زمانہ اس کے ساتھ برا سلوک کریگا جو تری خویوں سے انکار کریگا۔ پاک امام ہر سوالی کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے

جہتی نے صولی سے اور اس نے ابی ذکوان سے روایت کی ہے کہ میں نے ابراہیم بن عباس سے سنا وہ کہنا تھا کہ جو پچھ بھی کسی نے حفرت امام رضا علیہ السلام سے بوچھا وہ اسے جانتے تھے میں نے انہیں بھی ایسا نہیں پایا کہ کسی نے کوئی بات آپ سے بوچھی ہو اور آپ اس کا جواب نہ جانتے ہوں میں نے آپ سے زیادہ وانا تمام علوم میں اور زمانے نیز آپ کے دور کا آپ سے زیادہ کوئی عالم اجل ہرگز نہیں دیکھا ایک میں اور زمانے نیز آپ کے دور کا آپ سے برے علمی سوالات بوچھے حضرت نے ون مامون نے آزمائش کے طور پر آپ سے برے علمی سوالات بوچھے حضرت نے قرآن پاک کا حوالہ دیکر تمام سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ سے بھی فرمایا کہ میں قرآن پاک کا حوالہ دیکر تمام سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ سے بھی فرمایا کہ میں

تک آپ بیدار رہتے تھے روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اور ہر مینے میں تین روزے رکھنے
آپ نے بھی ترک نہیں کیئے اور آپ فرایا کرتے تھے کہ ہر مینے تین روزے رکھنا
پوری عمر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت کی روزمرہ زندگی پھے اس قتم کی تھی کہ
آپ نیکی کے کام چھپ کر صدقہ دینے کے کام کو (کثرت) ہے انجام دیا کرتے تھے۔
اور صدقہ اکثر رات کی تاریکی میں دیا کرتے تھے اگر کوئی یہ خیال ظاہر کرے کہ اس
نے پاک امام کے فضل اور اعلی اوصاف کے مالک کسی اور کو بھی دیکھا ہے تو اس پر
یقین نہ کریں بحارص ۹۱

عبادت بدانی نے علی سے علی نے اپنے باپ سے اور اس نے حروی سے روایت کی ہو وہ کہتا ہے کہ بین اس قید خانہ بین گیا جہاں سرکار امام رضا علیہ السلام کو نذر بند کیا گیا تھا جو مقام سرخس بین واقع تھا آپ وہیں قید سے بین نے قید خانہ کے گراں سے آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہی اس نے جوابا کما تم ان سے نہیں مل کتے بین نے بواپ دیا اس لیے کہ وہ اکثر روز و شب مین ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں اور ظرکی نماز اول ساعت بین پڑھ کر بیٹے جاتے ہیں اور خری نماز اول ساعت بین پڑھ کر بیٹے جاتے ہیں اور بوری کے مغرب مین ڈوبے سے پہلے بھی آپ اپنی جا نماز پر بیٹے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے حضور مناجات اور دعا کرتے رہے جاتے ہیں۔

میں نے قید خانے کے گرال سے کہا میرے لیئے ان اوقات میں ملاقات اور شرف باریابی کی اجازت لیں جب امام فارغ ہوں انہوں نے آپ سے اجازت لی میں آپ کے حضور پنچا میں نے دیکھا کہ آپ جائے نماز پر بیٹھے اور کمی مراتبے میں ڈوبے ہوئے ہیں خز کے کپڑے بہن کر نماز پڑھا کرتے ہیں کتاب تہذیب میں درج ہے کہ آپ فرز کے کپڑے بہن کر نماز پڑھا کرتے ہیں گئے

تہم بن عبداللہ نے اپنے والد سے اور اس نے احمد بن علی انصاری سے روایت کی عبد کہتا ہوں کے ماموں نے مجھے میں ابی منجاک کمتا تھا کہ ماموں نے مجھے

حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلانے کے لئے بھیجا اور سے محم ویا

کہ میں خود آنخضرت کی دن رات گرانی کول یہاں تک کہ انہیں ماموں کے پاس

پنچا دول اور انہیں بھرہ اہواز اور فارس کے رائے لے آؤل اور انہیں قم کے

رائے سے نہ لاؤں۔ میں آپ کو ماموں تک پنچانے کے لیئے مدینہ سے مرو تک آپ

کے ساتھ رہا میں خدا کی قتم کھا کے کمتاہوں کہ میں نے آپ سے زیادہ پر بیزگار اور

دن رات کے تمام او قات میں اللہ تعالے کی یاد اور ذکر میں مصوف اور اللہ تعالے

کے خوف سے عملین اور کوئی فرد نہیں دیکھا۔

آپ صبح کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بیٹے جاتے اور تبیح جمد اور تجبیر
"لا الله الا الله" کا ذکر اور مجمد و ال مجمد علیم السلام پر صلوات پڑھتے رہتے تھے یمال
تک کہ مورج طلوع ہو جا آ مورج کے طلوع ہونے پر آپ اپنا سر مجدے بیس رکھتے
اور مورج کی بلندی پر پہنچنے تک آپ حالت مجدہ بیس رہتے جس کے بعد آپ لوگوں
نے ملاقات فرماتے اور لوگ آپ کی دیدار سے مشرف ہوتے اور ظمر کے وقت کے
قریب آ جانے تک لوگوں کو نیکی کی تلقین پندو نصحت اور وعظ فرماتے۔ اور ان کی
درخواستوں پر احکامت صادر فرماتے جس کے بعد وضو آزہ کرتے اور نماز پڑھنے کی جگہ
کر تشریف لے جاتے اور ظہر کے وقت (زوال آفاب کے وقت) آپ چھ رکھت ظمر
کے نفل پڑھتے پہلی رکھت میں مورہ الحمد کے بعد مورہ "قبل یا ایما الکافرون" اور
دو سری رکعت میں مورہ حمد اور "قبل ہو اللہ احد" اور باتی چمار رکعات میں بھی ہر
ایک رکعت میں مورہ حمد اور "قبل ہو اللہ احد" اور باتی چمار رکعات میں بھی ہر
دسلام پڑھ کر ختم کرتے" اور ہر نماز کی دوسری رکھت میں رکوع سے پہلے وعائے
قنوت کی تلاوت فرماتے

تحلیل پڑھتے جس کے بعد آپ مجدہ شکر ادا کرتے اور یورے سو بار شکرا "بلللد کھتے جس کے بعد آپ عصر کے نوافل شروع کر دیتے چھ رکھت نماز نوافل پڑھتے اور ہر ركعت مين الحمد كے بعد قل حو الله احد راعة اور جرود ركعت راعي كے بعد سلام کتے اور وعائے قنوت دو سری رکعت کے اختام پر رکوع سے پہلے اوا فرماتے۔ اختام نوا فل پر آپ اذان کتے۔ پھر دو رکعت نقل اور پڑھتے اور دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے اور سلام پڑھنے کے بعد نماز عصر بجا لاتے اور سلام کنے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ جاتے اور بغیر کی مقررہ عدد کے آپ شبیع تحمید تکبیراور تخلیل خدا پڑھتے جس کی بعد تجدہ شکر اوا کرتے۔ مجدہ شکر کے بعد تمی سے بات نہ کرتے مغرب کی چار ر کعت نماز نقل اوا فرمائے۔ دو سری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے مغرب کے نقل کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کی بعد سورہ قل یا ایما الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل حواللہ احد پڑھتے۔ نماز نافلہ سے فراغت کے بعد آپ شام کی نماز پڑھتے جس کی بعد افطاری فرماتے اور جب رات کا تقریبا ، ایک تمائی وقت گزر یا تو آپ نماز عشاء چمار رکعت اوا فرماتے اور دو سری رکعت میں دعائے تنوت پڑھتے نماز کے بعد آپ مصلے پر بیٹھ جاتے اور خدائے ذوالجلال کا ذکر تبیع تحلیل تحمید و تکبیر برستے اور نماز عشاء کی تعفیات بر منے کے بعد تجدہ شکر ادا فرماتے اور آرام فرماتے۔ نماز شب رات کے آخری تمائی میں آپ خواب سے بیدار ہو جاتے اور تشیع و تحمید تحلیل و سخبیر اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ مسواک کرتے وضو فرماتے جس کے م بعد نماز شب میں مشغول ہو جاتے۔ نماز شب کو چمار دو ر کھتی کے حساب سے بجا لاتے۔ پہلی دو ر کعتوں میں سورہ حمر کے بعد تنمیں ۳۰ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتے جس کے بعد عار رکعت نماز جعفر ابن الی طالب علیہ السلام پر معت اور ہر دو سری ر کعت کے بعد سلام پڑھتے اور ہر دو سری ر کعت میں دعائے قنوت پڑھتے اور ان جار ر کھتوں کو بھی شب کی آٹھ ر کعتوں میں شار فرماتے جب آپ ساتواں اور آٹھواں رکعت بجا لائے ساتویں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک پڑھتے اور آٹھویں رکعت

میں حمہ کے بعد سورہ حل اتی علی الانسان بڑھتے جس کے بعد نماز شفع اس طرح ہے پڑھتے کہ ہر دو رکعت میں الحد کے بعد تمیں مرتبہ قل حو اللہ احد بڑھتے دو مری رکعت میں دعائے قنوت روصتے سلام کے بعد نماز وز روستے ایک رکعت صرف جیے کہ اس كے نام سے ظاہر ب حد كے بعد تين بار قل هو الله احد ايكبار قل اعوذ برب ا لفلق اور ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھتے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے اور تنوت من يه رعا پڑھتے اللهم صل على محمد واك وا هدنا فيمن هديت وعا فنا قيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لينا فيمن اعطيت و قناشر ما قضيت قامك تقضى ولا يُقضى عليك ا شفينل من واليت ولا يغيدومن عاديت تباركتوبنا و تعالمت یا پاک پروردگار محدو آل محدید ورود و سلام بھیج اور جاری ایس بی بدایت و رجنمائی فرما- جیسے که آپ دو سرول کی ہدایت و رجنمائی فرماتے میں اور جمیر کھے موسروں کی طرح عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اوروں کی طرح ہمیں بھی اپنا لطف و محبت عنایت فرما اور جارے اویرائی برکتوں کا نزول زیادہ فرما ہمیں پریشانیاں پہنچانے والے کاموں ے باز رکھ کیونکد حقیقت میں بوری دنیا کا حاکم اور دا یا تو ہی ہے کوئی آپ پر حکمرانی میں کر سکتا اور نہ ہی آپ پر سلطانی کر سکتا ہے۔ اور جس کو آپ این اطفاق کرم کا مورد قرار دیں مگراہ نہیں ہو تا اور جو زے ساتھ و شنی کرتا ہے وہ بھی کامیاب اور نیک بخت شیں ہو سکتا۔ بروروگارا۔ آپ عالی مقام صاحب برکت ہیں۔ پاک امام اس دعا کے بعد ۲۰ مرجبہ توبہ و استغفار فرماتے۔ اور جب سلام پڑھتے تو اس کو معقیبات (یعنی مخصوص دعاوں) سے شروع فرماتے۔

صبح کے نوافل جس وقت صبح صادق کا وقت قریب آنا تو پاک امام دو رکعت نفل نماز صبح اس ترتیب ہے ادا فرماتے کہ بہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ "قل ما ایمها الکافوون" پڑھتے اور دو سری رکعت میں سورہ حمد کے بعد "قل ہو الله احد" پڑھتے جس وقت صبح ہوتی اور سفیدہ سحری نمایاں نظر آتی تو آپ اذال اور اقامت کہتے اور دو رکعت نماز صبح بجا لاتے سلام پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھ جاتے اور مخصوص دو رکعت نماز صبح بجا لاتے سلام پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھ جاتے اور مخصوص

دعائمین برھتے یہاں تک کہ آفاب طلوع ہو جاتا جس کی بعد آپ اپنا سر مبارک سحدے میں رکھتے اس وقت تک جب کہ سورج بلندی پر پہنچ جا آ۔ روزمرہ کی نمازیں روزمرہ کی نمازوں کے بارے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلی ر کعت میں جد کے بعد سورہ انا انزانا برسے اور دوسری رکعت میں جد کے بعد سورہ قل حوا الله احد برصتے۔ جعہ کے دن آپ صبح ظهرادر عصر کی تماز میں حمد کے بعد سرہ جعد اور سورہ منافقین تلاوت فرماتے جب کے جعد کے دن مغرب اور عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں جد کے بعد سورہ جعد اور دوسری رکعت میں سے اسم ربک الاعلى اور پیر کے روز اور جعرات کے روز ٹماز میج میں پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ هل اتی اوردو سری رکعت میں حمد کے بعد سورہ "هل انیک حدیث الغاشیہ" يزهج حمد اور سوره نماز مغرب وعشاء وتنجد وشفع ووتر اور نماز صبح كو آب بلند آواز ے بڑھتے۔ جبکہ حمد اور سورہ نماز ظهراور عصری آب آبت تلاوت فرماتے۔ چار ر کھتی نماز کے آخری دو ر کھتوں میں آپ تین مرتبہ مسیحات اربعہ لینی سبحان الله و الحمد لله وكاله الا الله والله اكبو يرصح اور تمام تمازول ك وعاسة قوت مِن آب به رعا ما لَكت رب اغفر و ارهم و تجاوز عما تعلم انك تشالدعز الاجل الا كوم يوردكارا محفظش في اور معاف فرما اور ميرے بارے من آپ جو كھ برائی جانے ہیں اس سے درگذر فرما۔ بے شک آپ ہی خوش ابخت تر' بزرگوار تر اور گرای تر ہیں۔ ہراس چڑھے کہ جس کی تعریف کی جاسکے۔ سفر کے وقت جس شرمیں حضرت رضا علیہ السلام دس روز کے لئے قیام فرماتے آپ روزے رکھتے اور جب رات کی سیائی کھیل جاتی افظاری سے پہلے آپ نماز مغرب اوا فرماتے۔ ویسے مسافرت میں آپ چمار رکعت کی بجائے وو رکعت نماز بجا لاتے۔ لیکن شام کی نماز ہر حالت میں تین رکعت اوا فرماتے۔ لیکن نماز مغرب نماز تنجد شفع اور وتر اور صبح کے وو رکعت نماز نقل آپ سفر اور حفر دونوں حالتوں میں مجھی بھی ترک نہ فراتے باقی روز مرہ کے نوافل سفر میں بجا نہیں لاتے تھے۔ سفر میں جن

نمازوں کو آپ قصر پڑھتے آپ سیحات اربد ان میں تمیں بار پڑھتے۔ (سبعان الله والعمد للدو لا الد الا الله والله اکبو) اور پھر فرماتے کہ سیحات اربد عمل نماز بائے قصر ہیں۔ اور آپ سزاور حضر میں مجھی بھی نماز بلا ملام کے نہ پڑھتے اور سنر میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔

خفرت رضا علیہ السلام جو بھی دعا پڑھتے اس کی ابتداء درددبرمیرو آل محرے کرتے۔
اور نماز میں اور جملم دو سرے او قات میں آنحضور صلع اور آپ کے خاندان پر بہت
زیادہ درود بھیج تھے۔ راتوں کو سونے سے پہلے کلام پاک کی نبستاً زیادہ حلاوت کرتے
تھے۔ اور جب بہشت اور دوزخ کی ذکر والی آیت پڑھتے تو آپ گریہ فرماتے اور رب
عزوجل سے بہشت کی دعا کرتے۔ پاک رب سے یہ آرزو فرماتے کہ اسے دوزخ نہ
بھیج اور نار جنم سے اللہ کی پناہ ما گلتے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ
آپ تمام واجب نمازوں میں جسم اللہ الوحین الوحیم کی قرات بلند آواز میں کرتے۔

"بعض سورتوں کی تلاوت مضرت رضا علیہ السلام جب بھی سورہ توحید کی تلاوت کرتے ابتدا کرتے قل ہو اللہ احدے اور ساتھ ہی آستہ یہ ذکر بھی کرتے (ھو اللہ احد) اور ساتھ ہی آستہ یہ ذکر بھی کرتے (ھو اللہ احد) اور سورة کے انقام پر تین بار فراتے کفالک اللہ رہنا جب بھی آپ سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تو کتے قل یا ابھا الکافرون پھر ساتھ ہی آستہ سے کتے یا ابھا الکافرون اور سورہ کے انقام پر تین بار بیان فراتے وہی اللہ و دینی الاسلام اور جب بھی آپ سورہ والین والزیوں کی تلاوت فراتے تو انقام پر کتے ہلی انا علی فالک من الشاھلین

جب بھی مرکار امام رضاعلیہ السلام سورہ لا اقسم بیوم القیامہ کی خلاوت فراتے تو اختام پر سے فرماتے سبحانک اللهم بلی سورہ جمعہ میں آپ نے اس آیت کا اضافہ فرایا للنمین انقوا اور آئیت کی خلاوت یول فرماتے قل ما عند اللہ خیر من اللهو و التجارہ (للنمین انقو) واللہ خیر الوازقین اللہ تعالی کی طرف سے ہر فتم کی روزی میں اضافہ و برکت ہو جانے کا آپ کھلے دل سے اعتراف کرتے اس لئے کہ جملہ پر میزگار لوگ خدائے عزوجل کو بهترین روزی رسال سمجھتے ہیں اور انہیں یہ اطمینان ہے کہ اللہ تعالی کی عنایتیں ہیشہ کے لئے ہوتی ہیں۔ جبہتر ہیں دنیا کے دینے والوں کی عنایتوں ہے۔

جم وقت آپ سورہ جمد کی خلاوت سے فارغ ہوتے تو آپ کتے الحمد لله وب العالمين جم وقت آپ سورہ سبح اسم وبک الاعلی کی خلاوت کرتے تو آہت سے یہ بھی کتے۔ سبحان وبی الاعلی جم وقت آپ آیت یا ابھا الذین امنوا کی خلاوت فراتے تو آہت ہے کتے لبیک اللهم لبیک

لوگوں کا اجتماع

حضرت رضاعلیہ السلام جس شریس بھی تشریف لے جاتے اور لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو جاتی توہ اور آخضرت سے اپنے اطلاع ہو جاتی توہ آپ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے اور آخضرت سے اپنے وینی مسئلے پوچھتے۔ آخضرت ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔ اور ساتھ ہی اپنے برگ جد امجد حضرت رسول صلعم اور امیرالمومنین مولا علی مشکل کشا کے بہت زیادہ احادیث بیان فرماتے۔

رجاء سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت رضا علیہ السلام مرو تشریف کے
گے۔ مامون نے جمحے طلب کیا اور چو تکہ میں اس سفر میں آخضرت کے ہمراہ رہا تھا۔
جمحے حضرت کے شب و روز کے احوال دریافت کئے۔ مامون نے کما
"آ ایے آلی ضحاک کے بیٹے" یہ بزرگوار بہترین وانشمند بڑین اور پارسا بڑین انسان جیں۔ جو اس لحاظ سے پورے روئے زمین کے انسانوں سے افضل ہیں۔ جمحے پر لازم ہے کہ آخضرت کے حالات کمی کے سامنے بیان نہ کرو آگہ میں خود آخضرت کی مطحقیت اور حالات لوگوں سے بیان کروں اور میں آخضرت کے بارے میں جو ارادہ رکھتا ہوں اللہ تعالی سے پناہ مانگنا ہوں۔ محمد بن موسی بن تصرازی کمتا ہے کہ میں نے وارادہ ایٹے والد سے سامنے بیان ایک خض نے حضرت رضاعلیہ السلام کی خدمت اینے والد سے سامنے السلام کی خدمت

یس عرض کیا۔ اللہ تعالے کی قتم کہ بین نے پوری روے زبین پر آپ اور آپ کے والد محترم اور اباؤ آجداد سے زیادہ کوئی خوش نصیب نمیں دیکھا۔ پاک امام نے قربایا ان کو پر بینز گاری نے برتری دی تھی۔ اور انہیں خوش نصیب بنایا تھا۔ دو مرے آدی نے عرض کیا۔ "خدا کی قتم آپ بہترین انسان ہیں" حضرت نے جواب میں ارشاد قربایا اے مختص نتم نہ اٹھاؤ بچھ سے بہتروہ مختص ہے جو بچھ سے زیادہ پر بینز گار ہے۔ اور وہ خدائے ذوالجلال کی بچھ سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ اللہ کی قتم ابھی برآیت منسوخ نہیں ہوئی۔ و جعلمتا کم شعو با و قبائل لتعادفو ان اکر مکم عند اللہ انقکم اور آپ میں بوئی۔ و جعلمتا کم شعو با و قبائل لتعادفو ان اکر مکم عند اللہ انقکم اور آپ میں بوئی۔ و خلف آب کی معزز ترین ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پر بین شاخت ہو سکے۔ اللہ کے زدیک وہی معزز ترین ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پر بین

معمر بن خلاد كتا ہے كہ حضرت امام رضاعليه السلام جب كھانا تناول فرماتے توبيہ فرمائش كرتے كه ايك مجمع (ثرے) دستر خوان كے پاس ركھا جائے تو خدام مجمع ركھ ديتے۔ تو حضرت اس دستر خوان كے عمدہ رنگا رنگ كھانوں بيس سے تحور التحور المرايك طعام سے لے كر اس مجمع (ثرے) بيس ذال ديتے اور پھر فرماتے كہ يہ مجمع (ثرے) ہے ' نوا ناداروں كے حوالے كردو - باكہ وہ سر بو جائيں - اس كے بعد پھر حضرت يہ آيت تلاوت كرتے فلا اُقت عمر العقبد،

بعد تلادت بوں گویاہوئے کہ خداوند متعال بزرگ برنز جانتے ہیں کہ ہر ایک آدمی غلام کو آزاد کر دینے کی توفیق نہیں رکھتا۔ پس اس جیم و علیم زات نے بہشت میں جانے کے لئے طعام کھلانے کا وسیلہ ایسے ناتواں لوگوں کے مقرر کر دیا ہے۔ موی بن سیار کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ طوس کی دیواروں کے نزدیک ہم نے ایک فریاد سی۔ تو ہم اس آواز کے چیچے چل پڑے۔ دیواروں کے نزدیک ہم نے ایک فریاد سی۔ تو ہم اس آواز کے چیچے چل پڑے۔ اچانک ہم نے ایک جنازہ دیکھا۔ میں نے غور سے جنازے کی جانب جب دیکھا۔ تو مولا میرا اس جنازے کے بیچے بیچے جا رہے شے۔ موی بن سیار بھی اس (کرامت)

ا کے دیکھنے کے بعد جنازے کے پیچھے جانے گئے۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ حضرت نے اس میت کو جب اٹھایا تو وہ حضور کے وامن میں ایسے آگرا جیسے کہ ایک بزغالہ اپنی ماں سے جا چمٹا ہے۔ ازال بعد میرے مولائے میری جانب و کم کر فرایا۔ کد اے موے بن سار۔ جو مخض ہارے دوستوں میں سے کسی دوست کے جنازے کے مثالتعت كر، توده مخص ائ كنابول سے اليا ياك بو جاتا ہ، جي كه شكم مادر ے پاک بیدا ہوتا ہے۔ اور کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا۔ حتی کہ اسے لحد میں پاک از گناہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر ویکھا کہ مولا نے جنازے کے پیچھے جانے والے لوگوں میں وا خلمو كر ان كو ہنايا۔ اور ميت نظر آنے لگا۔ اس كے بعد حضرت نے اس کے سینے پر اپنا وست مبارک رکھا۔ اور فرمایا۔ کہ اے فلال ابن فلال تم کو بہشت کی خوشخبری مبارک ہو۔ اس کے بعدتم سے کسی قسم کی بازیرس نہ ہوگ ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا جھ پر قربان جاؤں کیا آپ استخفی وجائے بی آیکج ابدواکیا ونیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جے ہم نہیں جانتے۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ اے پسر سار شاید تو شیں جانتا ہم اماموں کے گروہ کو اپنے شیعوں کے تمام اعمال ہر صبح اور رات کو بتائے جاتے ہیں۔ اگر کمی شیعہ کے عمل نامہ میں کوئی گناہ کا انداراج ہو۔ تو استکے بارے میں ہم بارگاہ اللی میں درگزر کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور آگر نیک کردار اس كاعمل نامه ميں ہو تو اس كے لئے ثواب كے سپاس گزارى كرتے ہيں۔ حضرت امام رضا علیه السلام حمام تشریف لے گئے۔ حمام میں جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں ہے بعض نے سرکا را مام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میرے بدن کو رگڑ رگڑ کر مالش کریں۔ ٹاکہ صحیح صفائی ہو۔ پاک حضرت نے یہ من کر اس کے بدن کو رگڑنا شروع کیا۔ اس وقت اس آوی نے پاک امام کو پیچان لیا۔ عذر خواتی كرنے لكا اور پاك امام سے معافى ماتلى۔ پاك حصرت نے اس كا ول ركھنے كيلئے ابنا کام پورا کرکے چھوڑا۔

لیقوب بن انحق نو بختی کتا ہے کہ ایک آدمی حضرت رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور

عرض كرنے لگا- اپنی خدادادمروت كے مطابق مجھے كوئی چيز بخش ديں۔ پاك حضرت نے فرمايا جين تحقيق اس قدر بخشے كى طاقت نہيں ركھتا۔ اس مخص نے چرعرض كيا۔ ميرى مروت كے انداز سے بچھے بخش ديجئے۔ حضرت نے جواب ديا اچھا اور ابھی۔ مح فلام سے فرمايا كہ اسے ۲۲ دينار دے دو۔ اور پھر آنخضرت نے عرف كے روز خراسان جي اپنا تمام مال حا جمندلال جين تقتيم كر ديا۔ جس پر فضل بن سل نے كما الكر الله المبنا تمام مال حا جمندلال جي كتا ہوں كہ اپنا مال لوگوں جي تقتيم كر دينا انسان كے لئے ميرے آقا جي بالكل ج كمتا ہوں كہ اپنا مال لوگوں جي تقتيم كر دينا انسان كے لئے تقصان دہ ہے۔ " حضرت نے جواب ديا۔ يہ زيال و ضرر نہيں۔ بلكہ سود و منفعت اور منافع جي منافع جي منافع ہي تھي آپ اجر اور كرامت (بزرگ) خريد كے ہوں۔

عبید اللہ بن صلت نے بلخ کے ایک آدی ہے روایت کی ہے کہ میں جناب امام کے لئے اپنے مریر کھانے کا سامان اٹھا کر لے گیا۔ آپ نے تمام خراسانیوں کو تھم ویا وہ کھانا لے آئے۔ اس کے بعد اپنے غلاموں ہے کما وہ بھی کھانا تے آئے۔ ان میں حبثی بھی تھے اور دو سرے بھی۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جشیوں اور دو سروں کے لئے کھانا علیجدہ لگا دوں۔ آپ نے جواب ویا چپ رہو۔ ہم سب کا خدا ایک ہے۔ ہم سب کا والد ایک اور والدہ بھی ایک ہی ہے اور ہمارے اعمال کی جزا و سزا بھی ایک جیسی۔

میسے بن حزہ کہتا ہے کہ میں حضرت ابی الحن الرضاعلیہ السلام کی مجلس میں بیشا تھا۔
اور آپ سے معروف گفتگو تھا آپ کے ارد گرد کانی نیادہ لوگ بیٹے تھے۔ اور وہ
سب آپ سے طال و حرام کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ اچانک ایک لمج قد
کا آدمی وہاں آن پہنچا اور کہنے گئے اے رسول خدا کے بیٹے 'آپ پر درود و سلام' میں
آپ کا دوست اور آپ کے آباؤ اجداد کا دوست ہوں۔ میں سفر جج سے والی آ رہا
ہوں اور روبیہ بیسہ گم کر چکا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ جس کے
سمارے میں وایس اپنے وطن جا سکوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے وطن مجبوا

دیں۔ یہ اللہ کے لئے آپ کی میرے ساتھ نیکی ہوگ۔ جب بھی وطن واپس جاؤں كل آب كے لئے ميں وى رقم صدقه كر دول كار كيونكد ميں خود صدقه كا مستحق مہیں۔ حضرت نے انہیں جواب میں فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالی تم پر اپنا فضل و کرم فرائے اس کے بعد حضوردو سرول کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے باتیں کرتے لگے۔ جب ان سے فارغ ہو تو وہاں یر وہ خود میں 'سلیمان' جعفری اور خشیمہ باقی رہ مسئے۔ حضرت نے ہمیں فرمایا آپ کی اجازت ہے کہ میں گھر ہو آؤں۔ جس کے بعد آپ گر چلے گئے۔ بہت تھوڑی ور کے بعد پاک امام گھرے دروازے کی طرف واپس ہوئے۔ دروازے کو بعد کیا اور اینے وست مبارک کو دروازے کے اور ارایا اور فرمایا۔ خراسانی کمال ہے؟ میں نے عرض کیا میں یمال ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے باکیس ویناریہ تمارے رائے کے خرچ اخراجات کے لئے کانی ہیں۔ اس رقم کو تبرک سمجھو۔ ضروری نیس کہ میری طرف سے آپ صدقہ دیں یماں سے چلے جاؤ اک نہ میں اب تہیں دیکھ سکوں اور نہ آپ مجھے دیکھ سکیں۔ خراسانی اس کے فورا" بعد وہاں سے چلا گیا۔ سلیمان جعفری نے عرض کیا میں قربان جاؤں آپ نے اسے رقم بخش کروی اور اس پردم کیا۔ آپ نے کیول آخر میں چرو مبارک اس مرد سے چھپایا۔ جواب ملا اس خوف ے کہیں وہ اپنی حاجت براری کرنے کے بعد سوال کرنے کی ذات و پستی کو نه و مکھ لے۔ کیا تونے رسول خدا کی اس حدیث مبارک کو نسیں سنا۔ کہ نیکی کو چھیا کر کرنے والا ستر جج کا ثواب رکھتا ہے۔ گناہوں کی تشہر اور ظاہر کرنے والا خوار و ذلیل ہو گا اور انہیں چھیانے والا بخشا گیا۔ کیا آپ نے پاک رسول صلح کی زبان مبارک سے یہ نمیں سا۔

مني تدميوما" لاطلب حاجة دجعت إلى

اهلی وجهنی بهائد

جب بھی بھی بیں دو سروں سے سوال کرنے کی غرض سے گھرسے باہر لکلا میں اپنے الل خانہ کی طرف سے اس صورت میں لوٹا کرمیری عوشت وا بروساری کی ساری خاک بین ل

چى تقى-

ابی عبداللہ بغدادی کہناہے کہ حضرت ابی الحن رضا علیہ اللام کے ہاں ایک معمان آیا۔ حضرت اس کے مان ایک معمان آیا۔ حضرت اس کے مائے بیٹے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ چراغ اچانک خراب ہو کر گل ہو گیا تو معمان نے ارادہ کیا کہ دہ اے ٹھیک کر لے۔ حضرت نے منع فرمایا اور خود چراغ کو اپنے باتھ سے ٹھیک کیا اور پھر فرمایا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے معمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور یوں اللہ تعالے کی رضا حاصل کرتے ہیں۔

یا سرخادم سرکار امام رضاعلیہ البلام کا بیان ہے کہ ایک دن آنخضرت کے غلام میوہ کھا رہے تھے ۔ بلکہ اس کو دور رہے تھے ۔ بلکہ اس کو دور پینک رہے تھے۔ بلکہ اس کو دور پینک رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا ا ور فربایا۔ "بخان اللہ اگر آپ کو میوے کی ضرورت نیس میں بچ کہنا ہوں کہ دو سرے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں میوہ کھائے کی ضرورت نیس میں بچ کہنا ہوں کہ دو سرے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں میوہ ان کی خواہش ہے لیکن وہ خود ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے آپ ہے میوہ ان ضرور تمندوں کو کھلا دیں۔"

آپ کے خادم یا سراور نادر نے بھی ایک جیسی روایت بیان کی ہے دونوں کہتے ہیں کہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام نے اشیں کما کہ اگر بیں تم دونوں کے سروں کے اوپر حاضر بھول اس صورت بیں کہ تم مصروف طعام ہو۔ تو خروار میرے لئے نہ المحنا جب تک تم کھانا کھانے کے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اور بھی ایبا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ہم بیس سے کوئی دو سرے کو آواز دیتا ہے تو کما جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فیل فرایا پس آواز دینے والے کو چاہئے کہ وہ خاموشی سے انتظار کرے۔ یمال تک کہ وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوں۔ کھانے کے درمیان بیس سے ان کو نہ بلاؤ۔"

خادم نادر کا بیان ہے کہ حضرت ابی الحن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی خادم کھانا کھا رہا ہو تو اس پر حکم کی حمیل اس وقت تک واجب نہیں جب تک وہ کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ زید بن موی بن جعفر علیہ السلام مامون کے ہاں گیا۔ مامون اس کی بری قدر کرتا تھا
اور وہ اس کے بوے قریب تھے۔ زید جب ایک دن آنحضرت کے ہاں آیا اور آپ کو
سلام کیا تو حضرت رضا علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے
عرض کیا "بناب میں آپ کے والد کا بٹیا ہوں کیا آپ مجھے جواب نہ دیں گے۔" آپ
نے فرمایا "تو میرا بھائی ہے۔ اس وقت تک جب تک تو خدا کا فرمانبردار ہے جب تو
الله تعالی کی نافرمانی کرے گا تو میرے اور تیرے درمیان برادری باتی نہیں رہتی۔"
مناقب ص اس

وشا ہے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضاعلیہ السلام کے بال پہنچا۔ آپ کے نزویک پائی کا لوٹا پڑا تھا آپ نماز کے لئے وضو کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ میں فورا" وبال پہنچا ٹاکہ لوٹے کے پائی ہے آپ کو وضو کراؤں۔ حضرت نے منع فرمایا اور کما اے حن آرام ہے بیٹے جاؤ۔ میں نے پوچھا آپ جھے اس خدمت ہے کیوں محروم کر ہے ہیں۔ کیا آپ اس بات ہے خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کو وضو کرا کے اور آپ کے وست مبارک پر پائی ڈال کر ثواب کماؤں۔ حضرت نے جواب دیا تھے تو بھینا" کے وست مبارک پر پائی ڈال کر ثواب کماؤں۔ حضرت نے جواب دیا تھے تو بھینا" فرماتے کیا آپ نے نمیں ناکہ خداے عزوجل فرماتے ہیں "فیمن کان ہو جوا لقاء دبه فرماتے ہیں "فیمن کان ہو جوا لقاء دبه فلیعمل عملاً، صالحا ولا بشوک بعبادت دبه احلاً جو بندہ اپ رب کی ویرار کا امیروٹر ہو اے چاہے کہ وہ شائنہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ اور کی کو بھی اپ پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے" چونکہ میں نماز پرھنے کے لئے وضو کر رہا ہوں اور نماز عبادت ہے اس لئے جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا میرے اس کام میں شریک ہو۔

ترجیراستعار: جس سے بھی سرکار رضا علیہ السلام راضی ہوں بے شک خدا خود اس سے راضی اور خوش ہے ایک مجرم بھی آگر آپ کے سامنے سر جوکا دیتا ہے www.kitabmart.in

تو وہ الیا کرنے سے اللہ تعالی کا دیدار کر لیتا ہے خود پر تی کی تید سے وہ مخص آزاد ہو گیا جس نے دل سے آپ کو چاہا اور آپ کی قدر کی

## سرکار امام رضاعلیہ السلام کے علم و دانش کی ایک جھلک

عبداللام صالح هردی سے روایت ہے جس نے کما کہ میں نے حضرت علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے وانشمند تر محض کوئی نمیں دیکھا۔ میں نے کوئی وانشمند ایسا نمیں دیکھا جس نے بھیسے میں نے آخضرت کی وانشمندی کا اقرار کیا ہے تو اس نے 'نا' یعنی آپ کا انکار کیا ہو۔ایک دن ماموں نے آخضرت سے مناظرہ کرنے کے لئے بہت سے وہی علاء 'فقہا اور شریعت کے ماہرین اور بڑے بڑے مقردوں کو جمع کیا' حضرت رضا علیہ السلام نے ان سب پر غلبہ حاصل کیا اور کامیاب و مرخرہ ہوئے' یمال تک کہ ان میں سے ایک عالم بھی ایسا باتی نمیں رہا جس نے آخضرت کی فضل و برتری اور ابنی ناتوانی کا اقرار نہ کیا ہو۔

میں نے حضرت رضا علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ نے فرایا کہ جس اپنے جد المجد پاک
پیفیر صلعم کے روضہ مبارک پر بیشا کرتا تھا۔ بدینہ جس علاء کی تعداد کانی زیادہ تھی'
ان جس سے جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ چیش آتا تو وہ سب کے سب علاء میری طرف
اشارہ کرتے اور وہ اپنے مسائل میرے پاس بھیجے۔ جس سب کا جواب دے ویا کرتا تھا
اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ ابو الصلت کتا ہے کہ مجھے یہ حدیث اسحاق بن حضرت
موی جعفر نے سائی۔ جنہوں نے اپنے والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسے
روایت کیا۔ جنہوں نے فرایا کہ اے اسحاق تہمارا بھائی علی ابن موی علیہ السلام
نی اس کی حفاظت اور گدداری کرد۔ کیونکہ جس اپنے والد ہر کوارحدزت جعفری محالب جس
فرمائے اس کی حفاظت اور گدداری کرد۔ کیونکہ جس اپنے والد ہر کوارحدزت جعفری محالب جس
السلام سے بار باریہ بات سی ہے کہ اے موی! عالم آل محر تیرے مصلب جس ہے۔
السلام سے بار باریہ بات سی ہے کہ اے موی! عالم آل محر تیرے مصلب جس ہے۔
اور کاش جس اس کی زیارت کرتا۔ اور اسے اپنے سینے نگاتا کہ وہ ہمارے جد انجد

امير المومنين على مرتعني عليه السلام كل جم فام ب- ( بحارج ٢٩ صفحة:١٠) محمد بن عیسی یقلین**ی** کمتا ہے کہ جس وقت لوگوں نے حضرت امام علی الرضا علیہ السلام كى امامت مين اختلاف كيا، تو انهول نے ياك امام سے بهت زيادہ مسلكے دريافت كئے آپ نے ان سب کا جواب دیا۔ میں نے ان سب کو جمع کیاتو وہ کل جميزارمسلے فكا۔ یا سرخادم امام کتا ہے کہ میں نے خواب میں ایک پنجرو دیکھا۔ جس میں ، ایشے بند تے اچانک وہ پنجرہ زمین پر آگرا اور سارے شیٹے ٹوٹ کے حضرت امام نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا اور درست موا ، تو ہم اہل بیت مین سے ایک فرجمے دن بادشاہت کرے گا جس کے بعد وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فورا" بعد کوفد میں حضرت محدین ابراہیم نے خروج کیا۔ الی اسموا کے ممائقہ ہے دن لاائی لای پر فوت مو گیا۔ بر نظی سے روایت ہے کہ ایک شخص بلخ کے نهرکے پیچیے سے حفزت ابی الحن الرضا علیہ اللام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک متلہ وریافت کروں گا۔ حضرت الی الحن علیہ السلام نے فرمایا' یوچہ جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں۔ مجھے اینے پروردگار کے بارے میں خبرویں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔ کیما تھا۔ اور اس کا اعتاد تحمل چیز پر تھا۔ حضرت الی الحن علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ خدائے تعالی نے کون و مکان پیدا کیا لیکن خود لامکان ہے۔ اللہ تعالے نے کیفیات اور مختلف حالات کو پیدا کیا، لیکن خود ان سے مبرا ہے۔ خدائے ذوالجلال کا اپنی قوت اور قدرت بربورا پورا اعتماد ہے۔ یہ سن کروہ آدمی فورا" اٹھا اور سرمبارک سرکار رضا علیہ السلام کو يوس ريا - اوركما حاشهد ان لا الدالا الله و ان محمد الرسول الله و ان عليا وصي وسول الله" وه على جي نے وہي پھھ اپنے دور ميں رائج كيا۔ جو كھ كد ياك رسول صلع نے اپنے دور میں جاری فرمایا تھا۔ اور آپ کے سارے امام اور پیشوا بالکل سے ہیں۔ اور آپ ان کے سیج جانشین ہیں آئے علی الرضاعلیہ السلام۔ دج 44 بحارص ا

# وانشوری کے نشانات

احد بر نطی کتا ہے کہ حصرت رضا علیہ السلام نے فرمایا وانشوری کی نشانیاں تین ہیں۔ () دانش (٢) برد باري (٢) سكوت (خاموشي)- يد سكوت دانشوري ك درول ميس = ایک ورو موہر ہے۔ سکوت دوستی کی بنیادوں کو کھڑا کرتا ہے اور سکوت (چپ رہنا) شائسته کام سرانجام دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ رج ۴۴ بحاد مدھ ال علی بن فصال نے حضرت رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہیں۔ فرمایا بسم اللہ کے معنی میہ ہیں کمر کھنے والا اس وقت کہنا ہے کہ میں خدا کی ان نشانیوں میں سے جو کہ اللہ کی بندگی کا مقام میں ایک نشانی کے خود کو حوالے کرتا ہوں بھونکہ ست کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔

وانشمندوں کو پاک امام کے گھر جانے سے روکنا

لوگوں نے مامون کو اطلاع پنجائی کہ حصرت رضا علیہ السلام با قاعدہ مجالس بیان کرتے ہیں جن میں علوم کے مختلف گوسٹے طری شان سے بیان کرتے میں آپکا پین عکرہاگ آپ برعاشق ہوجاتے ہیں- اور آپیکے گرد طواف کرنا ترج کرنے ہیں آؤر علی سکان کے بانے میں وا فت کرتے رہتے ہیں۔ ریسن کرمی بن عروطوسی کو ما مول فی کو آپاکہ وہ کچھ اشرار کا گروہ لے کر حضرت رضا علیہ السلام کے دروازے کے یا ہر بیٹ جائیں اور لوگوں کو آمخضرت کے گھرے اندر جانے سے منع کریں۔ اگد متیجہ کے طور پر تمام وانشمند پاک امام سے بدخل ہو جائیں۔ اس نے مامون کے تھم کی تعمیل کی اور انہوں نے تمام وانشمندوں کو آنحضرت کے گرجانے سے بوی سختی سے منع کیا۔ حضرت رضا علیہ السلام غمزدہ ہو کر باہر لکلے اور اپنے لیوں کو حرکت دی۔ فرمانے گئے کبق مصطفے و مرتفے و سیدۃ النساء مری دعا کو یااللہ اپنی قدرت و طاقت سے قبول فرما' اور ان لوگوں کو یمال سے چانا کردے۔ اور ان کو حکم دے کہ اس کی تہین کریں۔ دعا کے بحد حضرت نے وضو کیا پھر دو رکعت نماز پرهی دو سری رکعت میں دعائے تنوت میں وہ طولانی دعا پرهی جو کتاب "عیون

اخبار الرضا" میں بوی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس دعا کے آخر میں عرض کرنے گئے "میا اور کی اور کی اور کیا اور میری درگاہ سے دور کیا میرے شیعوں کو میری درگاہ سے دور کیا

ابو السليت كمتا ہے كه البحى الخضرت كى دعا ختم نه ہونے يائى تقى كه شرميں زلزله آيا اور لوگوں کی آہ و بکا و فریادیں بلند ہو نمیں۔ آپ مرور نے فرمایا اے ابالصلت اٹھو اور کو تھی کے اور جاؤ اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ بوڑھی فاحشہ عورت جس نے کافی پھٹے برانے کیڑے بہن رکھے تھے اور وہ شریروں کو جوش بھی ولا رہی تھی ، اب لوگ كه رہے بيں كه فاحشہ ساند ينج كر سى ہے اور لوگوں نے مامون كے محل کے رائے یر بھوم کرویا ہے۔ اور مملکت کی فوج حرکت میں آگئ ہے۔ اباصلت کہنا ہے کہ میں وہاں گیا تو مامون کو دیکھا جس نے بھی زرہ بہن رکھا تھا اور وہاں سے فرار ہو رہا تھا اور جام کے شاگرو نے ایک اینت اس کے مرر مارا، جس ے اس کا خود اتر کر گر گیا' اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے جب بد دیکھا تو شب مامون کا نداق اڑانے گئے اور انہوں نے مامون کے تمام سامان کو بیاہ کر دیا۔ جو بالا خر بدی مشکل سے حضرت رضا علیہ السلام کے گھر پہنچا اور پاک انام سے سوال و زاری کرنے لگا اور کہنے لگا' اس کے بعد میں بھی بھی آپ کی دانشمندی سے انکار نمیں کروں گا۔ پاک حضرت نے اشارہ کیا اور مامون کو لوگوں کی گرفت ہے چھڑایا۔ مدینه منورہ سے خراسان کا سفر افتایار کرنے کے بعد جب حضرت رضا علیہ السلام ٹمیٹا یور پنچ تو لوگول کی خواہش اور درخواست پر حضرت نے دیدار عان کی اجازت دی تو لوگ كروه در مروه آپ كى زيارت كے لئے جلدى جلدى آنے كھ ان ميں سے آيك فخص جس کے چرد اور آکھوں کا رنگ زرد تھا۔ نے پاک امام کی توجہ اپنی طرف تھینج لی' آنخضرت نے اے فرمایا 'کہاب کھائے'' یہ سن وہ آدمی چلا گیا اور چند روز کے بعد لوٹا تو اس وقت بھی اس کے چرے اور آگھوں سے زردی کے آثار نمایاں تھے' اور

کوئی بمتری نظر شین آتی تھی۔ آخضرت نے اے دیکھ کر فرمایا "کیا تم نے کباب شیں کھایا" اس نے عرض کیا۔ جناب میں آپ کا تھم بجا لایا ہوں ' تو حضرت نے سوال کیا "کباب تم نے کیے کھایا" میں نے گوشت کا سالن بنا کے کھایا ' حضرت نے پھر تھم دیا کہ نہیں ایبا شیں۔ بلکہ گوشت ہے کباب بنا اور پھر اے کھا لے اب کی بار اس نے ایبا ہی کیا۔ تو کیا ذیکھا کہ اسکی حالت ٹھیک ہو گئے۔ کتاب ذکور مصلیما

زمین اور جحت ُخدا۔

محد بن فضیل کہتا ہے کہ میں نے سرکار رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بھی زمین خدا کی حجت سے خالی بھی رہی ہے۔ آپ نے فرمایا "ایسا ممکن نہیں" جب بھی زمین حجت خدایعنی ام زمانہ سے خالی ہوگئی توزمین سارے لوگوں کو ہڑپ کر جائے گ۔" قاتلان حسین علیہ السلام کے خاندانوں سے انتقام

اباصلت ہروی کہنا ہے کہ میں نے سرکار امام رضا علیہ السلام سے پوچھاکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب سرکار ججت الله القائم ظہور فرمائیں گے تو وہ قاتلان حسین علیہ السلام کے فاندانوں سے انتقام لیں گے۔

حفرت رضا علیہ السلام نے جواب دیا "بالکل ایسا ہی ہے جیے کہ تم نے سا ہے"

اباصلت نے پھر پوچھا جب آپ اس حدیث کی در تق کی تقدیق فرما رہے ہیں تو پھر اس
آیت کے کیا معنی ہیں۔ آیت: ولا تنذ و وا وزوا الحدی اور کوئی بھی کمی دو سرے کا

بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت رضا علیہ السلام نے جواب دیا "آپ کو سے معلوم ہونا

عا ہے کہ قاتلان حسین علیہ السلام کی اولادلیتے آیا واجعا دکے کاموں پینوٹش ہے اور ان

عاموں پر فخرو مباھات کرتے رہے۔ اور جو کوئی بھی کمی کام پر خوش ہوتا ہے تو وہ

مشل اس آدی کے ہوتا ہے جس نے وہ کام سرانجام دیا ہو۔ اور جب بھی دنیا کے

کی کونے میں کوئی آدی قتل ہوتا ہے اور دنیا کے دو سرے کوئے میں دو سرا آدی اس

کے قتل پر خوش ہو جاتا ہے تو ایساکرنے ہے وہ قائل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔

اور بالكل اى لئے جب سركار امام زمان قائم آل محر ظهور فرمائيں گے تو ان لوگوں كو قتل كريں گے جو اپنے ابا و اجداد كے اس كام ير خوش تھے۔

موت کی تعرفیف حضرت رضاعلیہ السلام نے آپ پدر بزرگوار حضرت موی بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک فخص نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا کہ میرے لئے موت کی تعرفیف کریں تو آپ نے فرمایا کہ وسومن موت کے وقت اس مخص کے ماند ہو تا ہے جو بھڑین خوشبو رکھنے والے چیزوں کی خوشبو سونگھ رہا ہو۔ اور بالا فر خوشبو کی شدت ہے اس کی آگھ بند ہو اور وہ محو خواب ہو گیا ہو۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام رنج و غم اس سے دور ہو گئے ہوں"

لیکن کافرول کی موت یول واقع ہوتی ہے جیے کہ وقت مرگ سانپ پچھو یا ان سے زیادہ سخت تر زہریلا جانور انہیں کاٹ رہا ہو' جب پاک اہام نے یہ فرمایا تو وہاں پر موجود لوگوں بین سے ایک نے عرض کیا کہ ہم نے سا ہے کہ کافر کی موت آرے سے چیرے جانے ' یا قینچی سے کائے جانے ' چھروں سے مارے جانے ' اور چی کے دونوں پیٹروں کو مرنے والے کے دونوں آگھوں کے اورپر مورکت نیسنے کی ما ندیجات پرلیشان کن اور پیٹروں کو مرنے والے کے دونوں آگھوں کے اورپر مورکت نیسنے کی ما ندیجات پرلیشان کن اور اذیب سمال ہوتی ہے پاک می نے فرایا اسے کافرو فاہروقت مرگ اسی تم کی تکالیف میں جاتا ہو جاتے ہیں جائے ہیں جبکہ زندگی کے دوران بھی انہیں ایس ہی خیتوں اور مصیبت میں گھر جاتے ہیں جاتے ہیں جب موت آتی ہے تو وہ ان شخیوں سے کسیں زیادہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں آخرت میں اور شکل تر ہو گا۔

کافر اور اس کی قبض روح راوی کتا ہے کہ میں نے کانی تعداد میں کافروں کو دیکھا ہے کہ وقت مرگ بڑی آسائی سے جان جان آفرین کے سرو کر دیتے ہیں اور جانکی کے وقت وہ باتیں کرتے ہیں ہنتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں کو اپنی صحبت میں مشغول رکھتے ہیں اور مومنوں کی کانی تعداد کے بارے میں بھی میرا مشاہدہ میں ہے۔

### www.kitabmart.in

اور پھر مجھی ایبا بھی دیکھا ہے کہ مومن اور کافر کے وقت جا کئی فولولک کیجانوں پر آئی ہے اور بوی مختی اور بے قراری ہے ان کی جان نکل رہی ہے۔ اس کا سب کیا ہے؟

پاک امام نے فرمایا کہ وہ مومن جس کی جان بوی آسانی اور آرام سے نگل رہی ہے، وہ مومن ہے کامول سے اللہ راضی ہے اور وہ اسے بست جلد اس دنیا کے انعامات سے نوازنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ مومن جس کی جان مختی سے نکل رہی ہے وہ انعامات سے نوازنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ مومن جس کی جان مختی سے نکل رہی ہے وہ سب کچھ سختی اس لئے ہے تاکہ اس نے دنیا میں جو گناہ کے ہیں اس کی سزا اسے بیس من جائے اور باکہ صحرائے محشر کی طرف وہ پاک و پاکیزہ چلا جائے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایری نعتوں اور اجر وثواب کا مستحق ہو جائے۔

جبہ جس کافر کی جان آسانی سے نگلتی ہے اس کی وجہ وہ ایٹھے کام ہیں جو اس نے اس ونیا میں سرانجام دیے ہوں۔ جس کے بعد جب وہ حرائے محشر میں پہنچ جا آ ہے تو وہ اپنے ان اچھے کاموں کا اجر طلب نہیں کر سکتا۔ جس کی جزا اے وقت جا کئی پہلے ہی ال کنی ہوتی ہے۔ اور وہ کافر جس کی طالت وقت جا گئی عبرتناک ہو جاتی ہے اس کی وجہ پکی ہوتی ہے۔ اور وہ کافر جس کی طالت وقت جا گئی عبرتناک ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے وقت ہی ہے اس کا عذاب شروع ہو جاتی ہے اور خدائے یہ کے دوت ہی ہو جاتی ہے اور خدائے دو الجلال عادل ہے۔ وہ بنی نوع بشر کے مرائی ایر استان ایر اس کی دو اس کی اور زیاد تی روا اس کی دو اللہ اس اور زیاد تی روا اس کی دوائیل کہ اللہ تعالے نے جب یہ آیت نازل اس احسان حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالے نے جب یہ آیت نازل آ آیت احسان حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالے نے جب یہ آیت نازل

#### www.kitabmart.in

گرائی کہ "ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسائم فقصا الطین آگر آپ نے نیکی اور دھیقت وہ نیکی آگر آپ نے نیکی کی تو در هیقت وہ نیکی آپ نے اپنے ساتھ کی اور آگر کوئی برائی کی تو اس کا وہال بھی بالا خر آپ بی بربڑے گا۔" اللہ تعالے پھر بھی اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے گناموں سے درگذر فرما تا ہے۔ اور پھر یہ آیت شریفہ بیان کی "فاصفح الصفح النجمیل" "وہ نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے۔"

صفح جمیل سے مراد یہ ہے کہ کی فض کو اللہ تعالے بجائے اس کے کہ اس کے گاہ کی وجہ سے سزا دیدے۔ اللہ تعالے اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ آیت بھی تو کام پاک بین نازل ہوئی ہے۔ وہو اللہ ی یوبیکم البرق خوفا و طمعا فرمایا 'یماں خوف و ترس سے مراد دنیا کے مسافر کا خوف ہے جبکہ طمع کی ضرورت ہیشہ یمال رہنے والے کو ہوتی ہے۔ حضرت رضا علیہ اسلام نے فرمایا کم جو شخص بھی یہ تاب نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے گاہوں کے عذاب کو خود اپنی آئھوں سے دیکھ لے اسے چاہئے کہ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصففے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کے خاندان پر مسلم ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو وُھا دیتا مسلمل ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو وُھا دیتا مسلم ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو وُھا دیتا مسلمل ورود بھیجنا گناہوں کی بنیاد کو وُھا دیتا سے۔

پھر فرمایا درود محمد و آل مربم پیش خدائے تعالے تشبیع و تنگیل اور تکبیر کا بدل ہے۔ بلکہ اس کے برابر ہے۔

المؤن كى باذ يرس على بن محر بن جهم كهتا ب كد ايك روز بين مامون كے بال كيا اس روز سركار امام رضا عليه اسلام بهى وبال تشريف فرما تقد مامون نے آنخفرت كى بارگاہ بين عرض كيا كد اے رسول خدا كے بينے كيا آپ تمام بيغبروں كو معموم مانے بين مفرت نے جواب بين فرمايا "بال وہ سب معموم بين" مامون نے كما "اس سليلے بين حضرت نے جواب بين فرمايا "بال وہ سب معموم بين" مامون نے كما "اس سليلے بين اس آيت كے كيا معنى بين" و عضى كم ديد فغوى اور آدم عليه السلام نے رب بين اس آيت كے كيا معنى بين" و عضى كم ديد فغوى اور آدم عليه السلام نے رب كى نافرمانى كى بين وہ گراہ ہوا۔ حضرت نے جوا بديا۔ كد خدائ تعالى نے حضرت آدم عليه السلام نے فرمايا "تو اور تيرى جورو برشت بين آرام سے ربو اور وبال كى تمام عليه السلام نے فرمايا "تو اور تيرى جورو برشت بين آرام سے ربو اور وبال كى تمام

نعتوں سے متبتع ہوا کو۔ فقد اس درخت کے قریب (بو گذم کا درخت ہے) قریب نہ جانا۔ اگر قریب سے تو ظالموں میں شار ہو گے۔ ظاہرہے اللہ تعالے نے انہیں اس ورفت کے قریب جانے سے منع فرمایا نہ کہ اس کے کھانے سے اور نہ ہی اس طرح ك دومرك ورخوس ك قريب جانے سے اور ان سے استفاد كرنے سے منع كيا۔ بلك شیطانی وسوسہ کے اثر کے تحت انہوں نے دو مرے درختوں سے استفادہ کیا کیونکہ شیطان نے ان سے کما کہ خدائے عزوجل نے حمیس اس درخت سے منع نہیں کیا بلكه ووسرے ورحتوں كے قريب جانے سے منع كيا ہے۔ اس لئے كه تم فرشتے تھے يا پرتم یہ ارادہ کرلو کے کہ بیشہ کے لئے سیس آرام کو اور سیس قیام کراو۔" پر شیطان نے قتم کھا کر کما کہ میں تہارے لئے سوائے محبت و الفت کے اور کوئی جذبہ این ول میں نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے آدم اور حوا کو ایسے مخص سے واسط جیں بڑا تھا' جو جھوٹی فتم بھی کھا سکتا ہو۔ اس لئے وہ اس سے متاثر ہوئے اور اس کی قتم پر انہیں یقین آیا اورنتیجنا "انہوں نے اس درخت سے استفادہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جناب آدم سے اس وقت ظہور پذیر ہوا جب کہ انسیں ابھی رسالت عطا نہیں ہوئی تھی۔ جس گناہ کے وہ مرتکب ہوئے وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ جس کے بدلے وہ ووزخ کی سزا کا مستحق ہو جائے۔ بلکہ ایک صغیرہ گناہ تھا۔ جو ممکن ہے مقام رسالت یر پنینے سے پہلے دو سرے پینمبرول سے بھی سرزد ہوتا ہو۔ چنانچہ جس وقت خدائے تعالی نے جناب آدم کو پغیری پر فائز کیا تواس کو عجاب عصمت میں وافل کیا۔ اس طرح کہ اب اس سے کوئی گناہ کیرہ یا صغیرہ مرزد نہیں ہو سکتا۔ اس فرانشاً الله تعالے فرايا - "وعصىٰ آحم ربه فخوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى" "اور آدم علیہ السلام جب گناہ کا مرتکب ہوا تو اس نے پاک پروردگار کی بارگاہ میں معانی ما تلی الله تعالے نے اس کی توبہ قبول کرلی اور اس کی ہدایت کے۔"

آدم علیہ السلام نے فقط اس وقت جباً بسقام پنیبری پر نمیں پنچ تھے۔ الله تعالے کی نافرمانی کی اور ممراہ ہوئے اور جس وقت اللہ تعالی نے اسیس مقام بغیری برفائز کیا توغلط

کام کے لئے اس بے توبکر والد مقام باند پر فائز کیا پھر اللہ تعابے نے قرمایا قرآن کریم میں " میں نے آدم ورح آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جمان والوں پر فضیلت دی اور انہیں برگزیدہ بنایا۔ (عیون اخبار الرضا ترجمہ مولف ص ۱۹۲)

جناب ابراہیم کا جمادہ مامون نے دو مرا سوال پوچھا کہ اس آسہ شریف کے کیا معنی
ہیں 'جس میں ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالے نے قربایی فلما جن علیم
اللهل دای کو کسب فضال فلفا دیں ہیں جب رات کی تاریکی چھائی تو اس نے ایک
ستارہ دیکھا اور کما ہیہ میرا خدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تین گروہ
ان کے مخالف تھے۔ ایک گروہ ''زھرا ستارے'' کو پوجے تھے۔ دو سرا گروہ جملہ مرادیں
وان کے مخالف تھے۔ ایک گروہ ''زھرا ستارے'' کو پوجے تھے۔ دو سرا گروہ جملہ مرادیں
وان کے مخالف تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔
جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غارے جس میں کہ وہ عبادت کرتے تھے اور
وشنوں سے جھپتے تھے ' باہر نکل آئے اور جب رات کی تاریکی چھاگئ تو زہرہ ستارے
نے اپنی چمک دمک سے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا' ابراہیم علیہ السلام نے انکار کی
نیت سے سوالیہ انداز میں کماتہ سے میرا خدا سے '' جس وقت زہرا ستارہ نظروں سے
او جسل ہو کر ڈو بے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ڈو بے والوں کو خدا
منیں ماننا' اور نہ ہی انہیں اپنا دوست بنا سکتا ہوں۔ کیونکہ ڈوب جانا اور پھر صبح طلوع
ہو جانا صفات صاد منہ ہیں اور طلوع اور غروب قدیم نمیں۔

جس وقت چاند چکا اور اس نے اسمان کو نورانی کیا تو اس سے انکار کرنے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی نیت سے ابراہیم علیہ السلام نے کما "یہ ہے میرا پروردگار" جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرایا اگر خدائے ذوالجلال براہ راست ہماری ہدایت نہ فرمایا تو بدائی تو بات تو بدائی منظور تھا۔ اگر ہدایت نہ فرمایا تو بدائی کو بھی منظور تھا۔ اگر رب ذوالجلال نے میری ہدایت نہ کی ہوتی اور اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ غروب ہونے والے خدائی کے تابل نہیں ہوتے۔ تو میں گراہ ہوتا اور چاندکو خدا مان لیتا۔

پھر سورج کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ طلوع ہوتے او میں گرجمان کو منور کرتے سورج ۔

کو دیکھا تو تیسری بار انکار اور حیرت و استجاب کی حالت میں جھڑت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا یہ ہے میرا پروردگار 'کیونکہ یہ جسامت میں زہرا ستارے اور چاند سے بڑا ہے۔ فلاہر ہے کہ یہ تمام گفتگو جناب ابراہیم علیہ السلام کی انکار کرنے کی نیت سے بھی۔ نہ کہ اقرار کی نیت سے بھی۔ نہ کہ اقرار کی نیت سے بھی۔ نہ کہ اقرار کی نیت سے۔ یا پھر دو سرول کو وہ ان کے خدا کی خبروے رہے تھے۔ جس وقت سورج ڈوبا' تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے مختلف انداز میں خطاب کیا اور کما جن جن چیزوں کو آپ لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کا شریک قرار ویا ہے میں ان سے بیزار ہوں۔ اور میں اپ اللہ تعالے سے وست بہ وعا ہوں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اور میں اپ اللہ تعالے سے وست بہ وعا ہوں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

صاف ظاہر ہے کہ جناب ابریم علیہ السلام کے عنیض و غضب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو دین انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں 'اور اس کا کوئی شھوس وجود نہیں۔ اور آسانوں پر نظر آنے والے مادیمارے معبود بنیں۔ اور بار باریکر نے والا وہ ہے جو ہر وقت عبادت اور پرستش کے لائق نہیں۔ اور بار باریکر نے والا وہ ہے جو ہر وقت عبادت اور پرستش کے لائق ہے اور ہمیں چا ہے کہ صرف اس کی بندگی کریں۔

مردوں کا زندہ کرنا۔ مامون نے پھر بوچھا کہ اللہ تعالی تہیں فیر عطا فرمائے۔ خدائے ذوالجلال نے جویہ آیت نازل فرمائی ہے اس کا کیا مقصد ہے "وب اونی کیف یعی المموتی؟ قال اولم تومن؟ قال بلی ولکن بطمعن قلبی " حضرت رضا علیہ اللام نے فرمایا "فدائے تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کما میں چاہتا ہوں کہ اپنے بندوں میں ہے ایک ایسے دوست کو ختنب کروں جو آگر جھے ہے چاہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے تو میں اس کے اس موال کو قبول کراوں۔ ابراہیم نے فکرمند ہو کراپ آپ ہوں کہ اپنے آپ ہوں کہ اپنے میں اس کے اس موال کو قبول کراوں۔ ابراہیم نے فکرمند ہو کراپ آپ ہوں جس کو اللہ تعالے برگزیدہ بنانا چاہتا ہے۔ پہنانچہ اس نے فکر مند ہو کر اللہ تعالے کے بارگاہ میں عرض کی "پروردگارا! جھے مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی عطا فرما آکہ بھے بیشن ہو جائے کہ وہ دوست تیرا میں مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی عطا فرما آکہ بھے بیشن ہو جائے کہ وہ دوست تیرا میں

ہوں۔ جس کو تو منتب کرنا چاہتا ہے" اس پر پاک پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو عظم دیا کہ چار پرندے لے کر انسیں ڈنٹ کرکے ان کے اجزء کوایک دو سرے کے ساتھ ملا لے۔ اور پھر ان کے حصوں کو تھوڑا تھوڑا کرکے سامنے بہاڑ پر چھنیک دے اس کے بعد انسیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ تیری کے بعد انسیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ تیری طرف فورا" زندہ ہو کر دوڑ کر آئیں گے۔ پس جان لے کہ خدائے ذوالجلال بوی طاقت والا اور ہر چیزے باخبرہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک پروردگار کے عظم کے مطابق چار پرندے کوائ مرغانی مور اور گدھ کو پاڑ کر ان کے اعضاء کو کوٹ کوٹ کر ایک دو سرکے نماتھ ملا ویا اور پھر سامنے کی پہاڑی پر اے منتشر کر دیا گین ان کی چونجوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھا پھر ایک ایک پرندے کو اس کے نام سے پکارا اور دانہ بانی اپنی سامنے رکھا جو نمی ابراہیم نے نام لے کر پکارا ہر پرندے کے اجزاء پہاڑ کی چوٹی سے اڑ کر اپنی چوٹج سے بیوست ہو کر اصل اور زندہ پرندسے کھوئت اختیار کرگئے اور آب و دانہ کھانے ہیں معروف ہو گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کئے گئے جس طرح آپ نے نہیں زندہ کیا ہے اللہ تعالے ای طرح آپ کو زندہ و پائندہ رکھتا ہے۔ جنب ابراہیم علیہ السلام نے جواب ویا ایسا نہیں ہے کہ ہیں نے آپ کو زندہ کیا ہے جنب ابراہیم علیہ السلام نے حمیس زندہ کیا ہے۔ اور وی حمیس زندہ رکھ رہا ہے۔ اور وی حمیس دارت ہے اور ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والا طاقتور ہے۔ (عیون اخبار الرضا۔ ص ۱۳۵۰)

كيا موسى عليه السلام قاتل بين؟ پهر مامون نے پاك امام سے پو چھاكد اس آيت كى كيا معنى بين "فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان" موى نے اسے گھونسه مارا آدى مركيا۔ پهراس نے كماكه بيه عمل وكردار شيطان تھا۔ . حضرت رضا عليه السلام نے جواب ديا مغرب اور عشاء كے وقت جب لوگ بے خبر بڑے تھے موى عليه السلام فرعون كے ايك شريس داخل ہوا۔ اس نے اپنے بيجھے كيا دیکھا کہ دو آدمی آئیں میں اور رہے ہیں جن میں سے ایک موسی علیہ السلام کا دوست اور دو سرا موسی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ وہ آدمی جو موسی کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے موسی علیہ السلام سے اعداد کی درخواست کی۔ موسی علیہ السلام نے خدا کے تھم سے دشمن کو ایک گھونسا مارا جس کے نتیج میں اس نے اپنی جان جان آفرین کے سیرد کر دی اور مرگیا۔ موسی نے کما ہے جنگ جو ان دو اشخاص کے درمیان بریا ہو گئی متھی۔ شیطانی کام تھا اور موسی کا عمل شیطان دشمنی میں ظاہر ہوا اور شیطان سے طاقت میں رکھتا تھا کہ معصوم پنجبر پر قابو یا ہے۔

مامون نے پوچھا کہ جناب موی علیہ السلام نے یہ کما "رب انی ظلمت فضعی فیا غفولی بیں جب اس شرمیں واخل ہوا توجھ سے میری توقعات کے بر عکس یہ عمل سرزد ہوا۔ اس لئے میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے نگاہوں سے چھپا کے رکھتے اگر دہ مجھے پکڑنہ لیں اور قتل نہ کر ڈالیں۔ خدائے تعالے جو بے حد بخشے والا اور ممریان ہے نے اسے دشمنوں کے پنج سے محفوظ رکھا۔

پھر موی نے عرض کیا یا اللہ آپ نے جھے اس قدر طاقت بخش کہ ایک ہی وار میں آدی کو پچھاڑ کر رکھ ویل خاہر ہے کہ یہ کام میں نے اس لئے سر انجام نہیں دیا کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں بلکہ میں جہاہتا ہوں کہ جو قوت آپ نے جھے بخش دی ہے اس کے ساتھ میں تیزے رائے میں جہاد کروں۔ اور نتیج میں تیری خوشنودی پاؤں۔ "
اس کے بعد موی علیہ السلام اس شرمیں فکرمند رہا اور گرفتاری کے انظار میں رہا اس کے بعد موی علیہ السلام کی مدد اس دوران اس آدی نے ایک دو سرے آدی کے ظاف جناب موی علیہ السلام کی مدد چاہی موی علیہ السلام نے جواب دیا تیرے رؤیہ سے اب جھے محسوس ہونے لگا ہے کہ قوایک گراہ فرد ہے۔ کل اس آدی سے لائے تھے اور آج اس آدی سے جنگ کر رہے ہو۔ تو گویا تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جھے پریٹانی میں جنال کر دو۔ اس لئے میں رہے ہو۔ تو گویا تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جھے پریٹانی میں جنال کر دو۔ اس لئے میں اظہار کیا تو اس آدی کو ڈار لگا کہ مہادا موی علیہ السلام نے ان باتوں کا اظہار کیا تو اس آدی کو ڈار لگا کہ مہادا موی علیہ السلام نجھے نہ مار دے۔ تو اس نے

فریاد کیا کہ اے موی کیا مجھے قبل کرنا چاہتے ہو۔ اور مجھے بھی ای آدمی کی طرح جے کل تم نے بچپاڑ کر مار دیا تھا' مارنا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ شرمصر میں فتنہ بیا کر دو اور اینے کاموں میں اصلاح کرنے کی نیت نہیں رکھتے۔

مامون نے عرض کیا خدا اسینے تیفیر کے طفیل آپ کو نیکی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ جس میں موی علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کیا۔ "فعلتها اذا و انامن الضالين" اس كام كويس في اشجام ديا اوريس قاتل قراريايا-حضرت رضا عليه السلام نے فرمایا که جس وقت جناب موی علیه السلام نے تبلیغ کے لئے فرعون سے ملاقات کی تو فرعون نے انہیں کماکہ تو نے چند روز پہلے آدمی کو مارا اور قائل قرار پائے۔ اور ای وجہ سے کافرول کی صف میں شامل ہو گئے۔ موی نے جواب ویا۔ ارے جس وقت یہ واقعہ مجھے پیش آیا اس وقت میں شرکا راستہ بھول گیا تھا' اور پھر تیرے خوف نے مجھے بھا گئے پر مجبور کیالیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے ای وقت ابنی طرف متوجہ کیا اور اپنا فرمان میرے اختیار میں وے دیا۔ اور مجھے اپنا رسول مقرر فرمایا۔ خداے تعالے نے پنیبر اکرم کو ارشاد فرمایا الم بعد کی بتیماً فاوی سال يتم واحد اور ايك ك معنى من آيا ہے۔ ليكن اس ك معنى يد فيس كد تم كو من في تماری قوم میں تناویکیا چھوڑویا ہے ' بلکہ متیجہ کے طور بر میں نے تمہیں توفیق بخشی كر ونگ أ كر تجھ سے نياہ مانكے آئے موسی حمیں ان كى نظروں سے چھائے آ رکھا۔ پھر میں نے تہماری رہنمائی کی اور خنہیں لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بخشی آپ کو تنی وست اور اکیلا پایا تو میں نے آپ کو سب سے بے نیاز کر دیا اور تمماری دعا کو شرف قولت تجنثى

میقات مولی-مامون نے پاک امام سے یہ تغیر من کر آفرین کما اور پوچھا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں

ولما جاء موسى لميقا تنا كلمه ربه قال رب ارتى انظر اليك قال لن ترانى سوره اعراف آيه ۱۳۹ اور جب موى مقرر كرده وقت پر آيا تو اس كے خدا نے اس كے

سانھ بات کی موی نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا چرہ دکھا ماکہ میں تیرا دیدار کرلوں۔ اللہ تعالے نے فرمایا "آپ مجھے ہرگز نہیں دکھیے کئے۔"

مامون نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت موی کلیم اللہ کویہ پند نہیں تھا کہ اللہ تعالے کو ہم آتھوں سے نہیں دیکھ کتے 'اور پھر بھی اس نے اللہ تعالے کو آتھوں سے دیکھنے کی درخواست کی۔

حفرت رضا علیہ السلام نے جوابا" فرمایا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے۔ موی کلیم اللہ کو بھی اس امریر اطمینان تھا کہ خدائے تعالی اس بات سے منزہ تر و برتر ہے کہ اے آ کھوں سے دیکھا جا سکے۔ لیکن جس وقت خدائے تعالی نے موی سے بات کی اور اے این قریب کیا اور اس کی ولایت کا راز اس کے کانوں میں پھیایا والیسی پر اس نے بنی ا مراکیل کو اللہ تعالی سے مفتلو کے بارے میں اور حضرت یروروگار کے قریب استے مقام سے آگاہ کیا'جس کے جواب میں انہوں نے کما ہم تم پر برگز ایمان شیں لائیں گے۔ گریہ کہ تمہاری طرح ہم بھی اللہ تعالی کی باتوں کو س لیں۔ اس وقت موی علیہ السلام کے پیروکاروں کی کل تعداد سر لاکھ تھی، موی نے ان میں سے ستر ہزار اور پھر ستر ہزار میں سے سات ہزار اور پھر سات ہزار میں سے سات سو اور پھر سات سومیں سے ستر تفوس چن لئے اور انہیں برگزیدہ قرار دیا اور انہیں ساتھ لے کر طور سینا پر جا پنیے' اور اشیں کوہ طور کے دامن میں بیدار رہے اور پسرہ دیے یر مامور فرمایا اور خود بہاڑ کے اور تشریف لے گئے اور اللہ تعالے سے درخواست کی کہ میرے ساتھ یا حضرت پروروگار بات کر ٹاکہ میرے ساتھی بھی یاک رب جلیل کی بات من لیں۔ یمال پر بن اسرائیل نے کما ہمیں یقین اور تنلی نمیں ہے کہ ہم جو بات سنیں گے وہ خدا کی بات ہو گی۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں۔ تو پھر ہم یقین کرلیں گے۔ کہ واقعی جو آواز ہم نے سی وہ اللہ تعالے کی آواز تھی۔ جب انہوں نے سے بری بات کی تو وہ اپنی شک نظری اور انتاکی خودپندی کے سبب موی علیہ السلام کی الله تعالے سے بات کرنے کی حقیقت سے مخرف ہو گئے۔ پس حضرت بروروگار نے بیلی بھیجی۔ جس کی ایک کڑک سے اپنے ظلم پر جنی نیوں کے سب وہ بہارے کے سارے بلا اسلام سارے بلاک اور نابود کر دیئے گئے۔ ان کے نابود ہو جانے کے بعد موی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار! اب جب میں واپس لوٹوں گا تو بنی اسرائیل مجھ پر اعتراض کریں گے کہ 'دکیا تم نے سب کے سب کو مار ڈالا۔ وہ تممارے تمام دعوے کماں گئے پھر میں کیا جواب دوں گا جس پر بروردگار نے ان سب کو زندہ کر دیا۔"

اسرائیلیوں نے واپسی پر جناب موسی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالے سے درخواست کرد کہ وہم بھی دیکھ سکیں' اور درخواست کرد کہ وہم بھی درخواست قبول فرمائیگا۔ اور یوں ہمیں بھی اس کے وجود کی خبر اللہ تعالیٰ تیرچھے درخواست قبول فرمائیگا۔ اور یوں ہمیں بھی اس کے وجود کی خبر الل جائے گی۔ جس کے نتیجہ میں ہم اسے پہیان لیس گے۔

موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا "اے لوگو! ہماری آکھوں سے فدا نظر نہیں آیا" اور فداکی کیفیت اور بیہ خیال کہ وہ کس طرح کا ہے کا تصور اس کے لئے نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہمیں چا ہے کہ فدائے ذوالجلال کو اس کی نشانیوں اور آثار سے پہچان لیں ' بنی اسرائیل کمنے گئے۔ ہم آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے اور نہ ہی اے موی آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب تک آپ ہماری اس درخوالت کو فداوند تک نہیں پہنچائیں گے۔ موی نے عرض کی۔ "پروردگار! آپ نے خود بن فداوند تک نہیں پہنچائیں گے۔ موی نے عرض کی۔ "پروردگار! آپ نے خود بن اسرائیل کی خواہش کو من لیا ہے اور آپ خود ان کے کاموں کی نوعیت سے باخبرہیں۔ خدائے ذوالجلال نے موی سے کما جو چیز انہوں نے مائی ہے وہ تم مجھ سے مائی لو ' اور اطمینان رکھو کہ ان کی ناوانی کے جرم میں تجھ سے میں مواخذہ نہیں کوں گا۔ یہ اور اطمینان رکھو کہ ان کی ناوانی کے جرم میں تجھ سے میں مواخذہ نہیں کوں گا۔ یہ من کرموی نے عرض کیا۔

"پروردگارا مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر فرہا ٹاکہ میں تخفے دیکھ لوں" خدائے متعال نے موی کے اس التجا کے جواب میں فرمایا "تم جھے ہرگز شیں دیکھ سکتے ایس حالت میں تم اس پہاڑ پر اپنی توجہ رکھو اور اپنی جگہ سے نہ ہو۔ جب تم اس جگہ سے بوگے نہیں تو جھے جلدی دیکھ لوگے۔ "موی کی اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالی نے کوہ طور پر

اکی جُلی ڈالی۔ بطور اپنی نشانی کے جس سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا اور ذرات ادھر اوھر بکھر گئے۔ موی نے فریاد کی اور زمین بہر گر پڑے اور نقش زمین ہو گئے۔ جس وقت موسی علید السلام ہوش میں آئے تو کئے یا اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے اور میں ان لوگوں کی جمالت سے تیری پناہ ما نگٹا ہوں۔ میں ایک ایسا مومن ہول کہ مجھے بیش ان لوگوں کی جمالت سے تیری پناہ ما نگٹا ہوں۔ میں ایک ایسا مومن ہول کہ مجھے بیشن عاصل ہو گیا ہے کہ آپ نظر نہیں آ سکتے اور نہ ہی آ تھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔

خانہ فداکی زیارت کیا ہے۔عبداللام بن صالح ہروی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ابن موی الرضا علیہ السلام سے عرض کی اسم پیارے رسول صلع کے پیارے بیٹ اس حدیث رسول کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مومنان بہشت کے منزلوں میں اپنے اپنے پروردگار کو دکھے لیں گے اور اس کی زیارت سے متنفید مول گے۔

پاک امام نے جواب میں فرمایا "جیے کہ اے اباصلت! خدائے تبارک و تعالی نے اپنے پیفیر محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو اپنی تمام گلوق تمام پیفیروں اور فرشتوں پر برتری بخش ہے اور پاک پیفیر کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ آپنے پیفیر کی زیارت کو دنیا اور آفرت دونوں میں اپنی زیارت قرار دیا ہے۔" اس لئے خدائے عزوجل کا ارشاد گرای ہے۔ من بطع الوسول فقد اطاع اللہ جو شخص رسول پاک صلح کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور پیروی کرتا

اور پھر فرمایا ان اللین یہا بعونک انما بہابعون الله بدالله فوق ابدیھم ہے جس نے بھی آپ کی وال کی بیت کی۔ بھی آپ کی ول کی سچائی کے ساتھ بیت کی۔ اللہ تعالی کی طاقت اور قدرت سب قدرتوں اور طاقتوں سے بڑھ کر اور ان پرغالب

ب ارشاد فرایا ہے کہ جو کوئی مجھے زندگی میں اور میری وصال کے نیز پنجیریاک صلع نے ارشاد فرایا ہے کہ جو کوئی مجھے زندگی میں اور میری وصال کے

بعد میری زیارت کرنا ہے' اس نے مسلم طور پر خدائے تعالی کی زیارت کر لی ہے۔ پاک پیفبرکا درجہ اور مقام بمشت میں بلند ترین مقام اور درجہ ہے۔ پس جو کوئی بھی اس مقام پر پاک پیفبرکی زیارت کرنا ہے وہ مسلم طور پر اللہ تعالی کی زیارت کرنا ہے۔

حضرت نے جواب میں فرمایا۔ "اے اباصلت! جو آدمی اللہ تعالی کی تعریف اللہ کے بندوں کی صورتوں کی مانند اللہ کی صورت کی کرتا ہے وہ مانا ہوا کافر اور گراہ ہے " پس جان لو کہ اللہ تعالے کا چرہ اور اللہ تعالے کی صورت پیامبر" اس کے جیسے ہوئے موضوں اور خداوند تعالی کی حجتیں (بارہ امام) ہیں۔ یمی وہ جستیاں ہیں جن کے واسطہ سے مخلوقات اور تعدا دین اسلام کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں۔

نیز خدائے تعالی نے ارشاد فرایا ہے کہ ہر چیز فانی ہے ماسوائے اللہ تعالے کے چرو کے جو غیر فانی اور ہمارے گئے۔ مصوبین کی تعداد جو غیر فانی اور ہمارے گئے۔ مصوبین کی تعداد بھی چودہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالے فرما ہے کہ کل شغی بلاک الا وجد ہر چیز ماسوائے اللہ تعالے کے ورد بھت میں اللہ تعالے کے چرو کے ہلاکت کی منزل پر تینجے والی ہے۔ قیامت کے روز بھت میں پیغیروں اللہ تعالے کے بھیج ہوئے رسولوں اور جمت ہائے خدا پر نظر کرنا بہت ہوے والی ہے۔

پاک و بغیر علیه اسلام کا ارشاد مبارک ہے 'جو کوئی میری فترت اور اہل بیت کو وشمن رکھے گا قیامت کے دن نہ وہ جھے دیکھ سکے گا اور نہ میں اسے دیکھوں گا۔ پھر فرمایا "تہمارے درمیان ایسے افراد بھی ہیں جو مجھ سے جدا ہو جانے کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔"

حضرت رضا عليه السلام نے فرمايا اے اباصلت! خدا تعالى كے جم و مكان كے لحاظ سے

تعریف نمیں کی جاتی۔ آلکھیں اے نمیں دکھ پاتیں' اور خیالات و افکار بھی اس کے قریب نمیں پہنچ سکتے۔

اباصلت کتا ہے کہ میں نے عرض کیا اے ہر رسول خدا مجھے بہشت اور جنم کے بارے میں کھ بتائے کیا ہے اب بنائے گئے ہیں یا نہ وحزت نے فرمایا۔ ارے رسول خدا نے شب معراج بہشت اور جنم کو دیکھا' راوی نے بوچھا کہ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ بہشت اور جنم ابھی پیدا شیں کئے گئے ہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا وہ لوگ نہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان میں ہے ہیں۔ جو کوئی بھی جنت اور جنم کے وجود ے انکار کرے گا وہ جماری اور تمام پنیبران کی تکذیب کرنا ہے۔ ایا فخص جاری ولایت اور حاری دوئ کی کوئی چیز اپنے پاس شیس رکھتا۔ اور وہ جنم کی آگ میں مشیہ پڑا رہے گا۔ اللہ تعالی نے قربایا ہے ہذہ جھنم التی بیکڈ مِ بھا المجرمون يطولون بينها و بين حميم آن ﴿ يي وه دوزخ ب جم كابي لوگ انكار كرتے تھے۔ يمي مجرم لوگ اس كے جوش مارتے ہوئے پانى ميں جلتے اور وبكياں كھاتے رہيں گے۔ نیز پنیبرنے ارشاد فرمایا ہے جب شب معراج مجھے آسان پر لے گئے تو جرائیل نے میرا ہاتھ کچڑ کر مجھے جنت میں داخل کیا۔ اور اس نے مجھے جنت کے خرمے دیے' میں نے وہ تھجور کھا گئے۔ اور اس سے میرے صلب میں نطفہ بنا۔ جب میں واپس زمین پر آیا اور پاک بی بی خدیجہ سے ہم بستری کی تو بی بی خدیجہ کو بی بی فاطمہ کا حمل محسرا۔ پس فاطمه بهشت کا بنا ہو انسان ہے۔ جب مجھی میں بهشت کا مشاق اور آرزو مند ہو تاہوں تو مجھے بی بی فاطمہ کی ذات یاک سے بھت کی خوشبو آتی ہے۔ جے میں سوتكفيا بهول-

الوكوں في حضرت على عليه السلام سے كيوں كناره كشى كى-

علی ابن حن ابن علی ابن فضال نے اپنے والد حن سے روایت کی سید کم میں نے ایک وان حضرت ابی الحن امام رضا علیہ اسلام سے پوچھا کوگوں نے کیوں کر جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے کنارہ کشی کرکے دو سروں کی طرف رجوع کیا اس

کے باوجود کہ وہ رسول خدا کے نزدیک مولا علی کے ورجہ فضل اور سبقت سے آگاہ سے ' حضرت نے جوابا" فرمایا "لوگوں نے اس لئے آپ سے مند موڑا حالا تکہ وہ آپ كے علم و فضل اور برترى سے واقف تف ك تخضرت في اسلام ك قيام ك لئے جو جنگیں لڑیں ان میں آپ نے لوگوں کے کافر باپ وادا ' بھائی' پی اور ان کے عزیز و ا قارب کو ان کے کفر اور اسلام کے خلاف صف آرا ہونے کے سبب محل کیا تھا، كيونك وه لوگ اين خيال كے مطابق اينے كو سيا سجھتے تھے۔ اور اس لئے ان كى اکثریت نے رسول خدا کی مخالفت کی اور اسلام سے برگشتہ ہو گئے ، جبکہ دو سرے لوگ جن كى طرف بي كفار اور بعد ميس مسلمان متوجد بوئ وه تقے جنهول نے ان کے ایاؤ اجداد کی الی صفائی نہیں کی تھی۔ کیونکہ حضور سرکار رسالت ماب صلی اللہ عليه وآله وسلم كى بارگاه مين ووسرول كو ايها قال كرنا نصيب خين موا تها- اي سبب ے وہ آتخضرت سے منہ موڑ کر دو مرول کی طرف متوجہ ہوئے۔

۲۵ سال کیوں؟

ہیشم بن عبداللہ رمانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی ابن موی الرضا علیہ اسلام سے بوچھا کہ مولاعلی بورے ۲۵ سال اپنے گریس کیوں بیٹھے رہے اور آپ نے قیام کیوں اپنی حکومت کے دنوں کے آجانے سے پہلے نہیں فرمایا؟

حضرت نے جواب میں فرمایا اس لئے کہ امیر المومنین نے حضرت رسول خدا کی افترا و پیروی کی۔ چنانچہ رسول کریم نے اعلان نبوت کے بعد بورے ۱۳ سال مکہ میں اور بورے ۱۹ ماہ مدینے میں مشرکوں سے جنگ و جلال نہیں کیا۔ کیونکہ اس عرصہ میں رسول خدا کے اعوان و انسار نہ ہونے کے برابر تھے۔ جومشرکوں کا مقابلہ کرنے کی تآب لائے۔ مولا علی علیہ اسلام نے بھی یالکل ای وجہ سے جماد کا ارادہ ترک کئے رکھا'کیونکہ آپ کے ہاتھ اس وفت ساتھیوں اور مددگاروں سے خالی تھے۔ جیسا کہ رسول خدا کی منزلت ۱۳ سال ۱۹ ماہ جماد نہ کرنے سے باطل نہیں ہوئی عین ای طرح ٢٥ سال تك ترك جماد كرنے سے على عليه السلام كى المامت باطل تيس مولى كيونك دونوں کے اس وقت تلوار نہ اٹھانے کا سبب ایک ہی تھا۔

فقتی مسئلہ اسحاق طالقاتی کہنا ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ ایک آدمی نے فقمی مسئلہ اسحاق کا القاتی کہنا ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ طلاق اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ سرکار حضرت رضا علیہ السلام کا قیام خراسان میں تھا۔ ناچار اس وقت کے فقہا اور دانشمندوں نے اس کی بیوی کے طلاق ہو جائے کا فتوی دیدیا۔ کیونکہ وہ معاویہ کو اسحاب پنجبر میں شار کرتے تھے۔ تو اس آدی نے بھی فتم کھائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھریقینا "اس کی بیوی کو طلاق ہو وہ اس رجرام ہے۔

چنانچہ اس مسئلے کے بار نے میں لوگوں نے بالا خر حضرت رضا علیہ السلام سے بوچھ ہی لیا۔ حضرت نے فرایا وہ عورت طلاق نہیں ہے اور ساتھ ہی اپنے فتوی کو کاغذ پر تحریر فرایا کہ میں نے اس مسئلے کا جواب تہماری روایت کے مطابق ابو سعید حذری سے دیا ہے کہ پاک رسول کریم نے فتح کمہ کے روز مسلمانوں سے فرمایا جو اس روز آپ کے گرد بری تعداد میں جمع تھے۔ آپ نے فرمایا "تم لوگ اچھے لوگوں میں سے ہو اور میرے اصحاب بھی اچھے لوگ ہیں۔ لیکن فتح کمہ کے بعد جمرت کوئی نہیں۔ " پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے بعد کی جمرت کو باطل قرار دیا اور ایسے رسول خدا صحاب کے زمرے میں شار نہیں کیا۔

جب فقها کی جماعت نے حضرت رضا علیہ السلام سے بیرجوار سنا قودہ لینے دیئے ہوئے فورے سے چھر گئے وراہنوں نے حضرت رضا علیہ اسلام کے فتوے کو قبول کیا۔ حضرت رضا علیہ السلام کے فتوے کو قبول کیا۔ حضرت رضا علیہ السلام کے بیان کردہ اس حدیث کا ماحسل ہے ہے کہ ان لوگوں کو رسول پاک کا صحابی کما جاتا ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ جرت کی اور معاویہ ان تمام لوگوں میں نہیں تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کے سے مدینہ اور معاویہ ان تمام لوگوں میں نہیں تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کے سے مدینہ جرت کی اور فتح مکہ کے بعد کوئی اجرت نہیں۔ ناستے النواری جارسوم معقود اسمال شعم دنرجمی

انل صورت گفتار رضاس کرمست ہو رہے ہیں اور انل معنی امام رضا کے اسرار میں محو ہیں انل حکمت انل عرفان انل علم

سب كے سب امام رضا عليه السلام كى گفتار سے فيض پاتے ہيں مخلف دين و مذاہب كے مانے والے سب كے سب آپس ميں لڑتے ہيں انباء كو حق كا راز

مركار امام رضا عليه السلام سے ملا

رياعي

اگرائی جمی دل کی آگھ سے مرکار امام رضا کا دیدار کرلیں تو جیسے آپ نے دل کے آکیئے میں سرکار کبریا (اللہ تعالے) کا دیدار کرلیا ہو اگر آپ تمام قومات کا پردہ کیمرچاک کردیں تو اس پردہ کے بیچھے اور اس کے اندر ضدائے ذوالجلال کو دیکھ لیس

رباعي

آئے ملک طوس کے بادشاہ! میری جان آپ اور آپ کی قبر کی مٹی پر قربان ہو شرطوس آپ کے مبارک قدموں کی چھاپ سے فردوس بریں بن گیا ہے ہم خطار کار گنگار آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں ایک طرف میں ہوں اور میرے گناہ

اور دوسری طرفنس' آپ کی ذات بابرکات ہے اور آپ کا بے انتہا جود و کرم للّٰہ میرے گناہ معاف سیجئ ( ناسخ التواریخ ۔ سجلدسوم ۔صفحہ ۲۳۲

مدینه منوره سے روانگی۔

مامون کا حضرت رضا علیہ اسلام کو مدینہ سے خراسان طلب کرنے کے پیچیے اس کے بہت سے اندیشے پنال شے۔ جن میں فضل بن سل نوالریاشین کے وسوسول کو مفاص دخل تھا۔

جس وقت مامون نے فضل کے بھائی حس بن سل کو مدا کین کی بناوت فرو کرنے کے لیے روانہ کیا اور جس وقت بغداد کے لوگوں نے مامون کے حاکموں اور نمائندوں کو بغداد ہے نکال باہر کیا اور انہوں نے ان کی جگہ منصور بن جمدی کو اپنا امیر مقرر کیا تو حن بن مجلل بوا بريشان موا اور وه سيدها مدائن سے واسط پنجا اور الل بغداد سے مسلسل جنگیں اویں۔ جن کی خبریں وارالخلافہ مرو میں مامون کو مسلسل ملتی رہیں۔ لیکن ضل بن سل کو این جمائی کی بے تدبیری کی جو بھی خبر پینچی، وہ ایس خبروں کو مامون ے چھیا آ۔ لیکن ساتھ ہی ہے بھی کمہ دیتا کہ عرب ممالک میں علوی بھی ظافت ك وعويدار يس- اور اس سلط بيس ان كا خروج اور قيام بالكل ظاهر ب- اور اگر فتنے کے اس آگ کو تدبیر کے ساتھ ٹھنڈا نہ کیا گیا تو یہ بے حد خطرناک ہے۔ اور اس کے نتیج میں بہت جلد بوری مملکت اور خلافت کے لئے بھی بہت برا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جو بالاخر خلافت کی بوری عمارت کو دھڑام سے زمین پر گرا دے گا اور اسے مندم كروك كا چنائيد بعض راويوں نے لكھا ہے كد بعض سادات نے ظافت كے حصول کے لیے علم مخالفت بلند کیا ، جب میہ خبر مامون تک مپنجی تو اس نے اپنے وزیر فضل بن سل ذوالرياسيس كو اين دربار ميس طلب كيا اور ان سے مشكل امورك اصلاح کے لئے آپس میں صلاح مشورہ شروع کیا۔ جس کا بتیجہ یہ نکا کہ علویوں کے بزرگ حفرت رضا علیه السلام کو مدیند سے خراسان لایابت تاکد اس و امان ہو جائے۔ ایک دو سرے قول کے مطابق حضرت رضا علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان بلائے جانے كا سبب سي تھاكد أنخضرت است والد بزرگوار جناب موى الكاظم عليه السلام كى شادیجے بعد بورے چار سال تک اپنے گھر بیں گوشہ نشین رہے اور اپنے وروازے کو

#### www.kitabmart.in

بند رکھا شیوں سے آپ اس دوران ملاقات نہ کرتے ہے۔ نہ بی آپ نے اپنی امامت کا اظہار فرمایا 'گربہت ہی کم تعداد میں تفاص شیعوں کو آپ نے طنے کی اجازے دی ہو آپ کے محسدم راز ہے۔ بھار سال گزرنے کے بعد آپ نے دروازہ کھولا آپ مند امامت و منصب ظافت پر بیٹے 'جس کے بعد آپ نے ظاہرا طور پر جن کی وعوت دی اور اپنے مجزات اور کرامات ان پر ظاہر کے اور اپنے شیعوں کی ہدایت کے لیے جائی و معارف کو ان تک پہنچایا اس انداز میں کہ شیعوں کا ایک گروہ آپ کی اس نشرو اشاعت سے آپ سے خفہ ہو گیا جن میں ایک محمد سان بھی تھا 'جس کے اس نشرو اشاعت سے آپ سے خفہ ہو گیا جن میں ایک محمد سان بھی تھا 'جس نے آپ کو المام مشہور کر دیا اور اپنے والد براگوار کے مند پر تشریف فرما ہوئے اور آپ بالکل کھل کر امامت کا اظہار کر رہے ہیں اور ای لئے بارون کی تلوار سے خون ٹیک رہا ہے۔

آپ نے جواب میں فرمایا مجھے سرکار رسول خدا صلح کا یہ جملہ یاد آیا جب آپ نے فرمایا کہ ''اگر ابوجسل ایک بال بھی میرے سرے کم کر دے تو میں پیغیر نہیں ہوں''
میں بھی کی کہتا ہوں کہ اگر ہارون میرے سرے ایک بال بھی توڑ کر لے جائے تو
آپ گواہ رہیں کہ میں امام نہیں ہوں۔ قسا دیوں نے یہ خبرہارون تک پہنچائی اور اس
کے جوابات سے' ہارون کی موت کے بعد خلافت اس کے بیٹے محمد امین کو ملی جس کے
بعد مامون خلیفہ بنا اور مامون نے اس سبب سے کہ حضرت رضا علیہ السلام اس کی
نظروں کے سامنے رہیں اور محمد امین کے دور کی لڑائی دوبارہ جاری نہ ہو مامون نے یہ
ختم دیا کہ انہیں خراسان بینچا دیا جائے۔

چانچہ "ینائیج المودة" میں مرقوم ہے کہ بب مامون کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ علی ابن موسیٰ کی میعیت کرکے وہ حضرت رسول خدا کا تقرب حاصل کر لے گا تو اس غرض ہے اس نے اپنے پایہ تخت مرو سے چار افراد رجا بن الی ضحاک فرناس خادم اور یا سر خادم اور چوتھا محض جو جلودی کے نام سے پکارا جاتا تھا کو آنخضرت کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور انہیں فراسان بلانے کے لئے ایک خط ویا حضرت نے اپنی کافی

مجبوریاں ان کے سامنے گنوائیں لیکن مامون نے ایک دو سرا خط بھی بھیجا اور پاک امام ے خراسان آنے کی استدعا کی اور اپنی اس خواہش کا اظمار بھی کیا' مجبورا" ایک روایت کے مطابق مامون نے جناب محد بن جعفر صادق علیہ السلام ' جناب امام رضا علیہ السلام اور بن ہاشم کے ایک گروہ کو مدینہ سے اپنی قربت میں بلائے کے لیے ایک فخص بنا فرجلودی" کو مقرر کیا۔ دکتاب مجامه الانور میلد . ۲۰ - صال پیری محول سبحستانی سے روابیت ہے کہ جب قاصد امام رضا علیہ السلام کو خراسان کی طرف لے جانے کے لیے آن پہنچا میں اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھا جس کے بعد پاک الم معجد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم بيني ماكه اسية جمير مبارك كوالوداع كميس اور وہاں بینج کر آپ نے مسلسل این نانا کو الوداع کما۔ جس کے بعد آپ رسول باک کی قبر مطرک قریب بنیج اور بلند آوازے رونا اور گرید کرنا شروع کر دیا۔ میں حطرت کے قریب پنچا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے آپ کومبارک بادوی آپ نے جواب میں فرمایا مجھے سے لوگ اپنے جد کی قربت سے وور لے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد مجھے غربت میں موت آ جائے گی اور پھر ہارون کے کنار میں وفن ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے بھی اسی رائے سیے جمال سے آنحضرت تشریف لے جا رہے تھے آپ کی پیروی کی ۔ اور وہیں رہا جمال آپ کا قیام رہا یمال تك كر آپ كو داعى اجل في لبيك كما اور آپ كوبارون كے پهلو ميں وفن كروباكيا-امیہ بن علی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت علی ابن موی رضا علیہ السلام مج بجا لائے اور پھر سوئے خراسان چل بڑے میں اس وقت آمخضرت کی خدمت میں مکه معظمہ میں موجود تھا۔ آپ کا بیٹا ابو جعفر محمد تقی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے خاند خدا (کعب) کو الوداع کما اور جب طواف مکمل کیا تو آپ ایک مقام پر پنچ جمان پر آپ نے نماز اوا ک اس وقت ابو جعفر محمد تق علیہ السلام موفق غلام ک بیشت پر سوار تھے۔ اور موفق آپ کو بھی طواف کروا رہا تھا' جب حجرا ساعیل کے پاس

#### www.kitabmart.in

پنچا تو ابر جعفر فیج اترا و بال پر بیشہ گیا اور مصروف وعا ہو گیا اور انہوں نے اپنی وعا کو بری طول دی موفق نے عرض کیا "میں قربان جاؤں جلدی کریں" آپ نے جواب میں فربایا میرا دل نہیں جاہتا کہ اس مُقدین مقام کو چھوٹر کر کمی دو سری جگہ چلا جاؤں۔ جس وقت تک خدائے ذوالجلال ایبا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی آپ کے چرہ مبارک پرغم کے آثار نمودار ہوئے۔ موفق نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "میں قربان جاؤن ابو جعفر جر اساعیل پر بیٹھے ہیں اور نہیں اٹھے" امام رضا علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور جناب ابوجعفر محمد تقی کے قریب پنچ کر فرمانے گے "اے میرے بیارے بیٹے اٹھے!" عرض ابوجعفر محمد تقی کے قریب پنچ کر فرمانے گے "اے میرے بیارے بیٹے اٹھے!" عرض کی میں نہیں چاہتا کہ اس مکان سے جدا ہو جاؤں "آپ نے فربایا "ایبا نہیں میرے بیارے اٹھے میرے بیارے دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے تو آپ دونے کے اور پھر فربایا۔ اٹھے میرے بیارے بیارے اٹھے میرے بیارے اٹھے میرے بیارے کے ماتھ روانہ ہوئے۔ کیا الم محمد تقی علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے تھم کی تقیل کی خاطر مقام اساعیل سے بدل گریاں اٹھے اور آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔

وشا سے روایت ہے کہ حضرت اہام رضا علیہ السلام نے فرہایا، جب مجھ سے حکومت وقت نے مدینہ سے ہام جانے کی خواہش کی تو اس وقت میں نے اپنے سارے اہل و عیال کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مجھ پر گرید و زاری کریں، تاکہ میں ان کی گرید و زاری کریں، تاکہ میں ان کی گرید و زاری کریں، ایس اپنی شمادت کی خبر بھی دی اور ۱۲ ہزار سونے کی اشرفیاں انہیں عطا کرکے بخش دیں۔ جس کے بعد میں نے انہیں کما اس کے بعد اللے اہل و عیال میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔

كتاب مدينه المعاجز ميں اس كے ساتھ بيہ خبر بھى لكھى ہوئى ہے۔ كه اس كے بعد ميں في ہے۔ كه اس كے بعد ميں في اپنے الله مسلم في الله مسلم في الله مسلم في الله مسلم ميں داخل كيا إور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك رسول صلعم پر ركھا اور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك رسول صلعم پر ركھا اور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك وسول ملعم في ركھا اور اس كے ہاتھ كو قبر مبارك وسول ملعم في السلام آپ كے ميلے كى حفظ و امان ميں ديديا۔ اس كے بعد ابو جعفر امام محمد تق عليه السلام آپ كے ميلے

نے اپنا چرہ سرکار اہام رضا علیہ السلام کی طرف موڑا اور کما میرے مال باپ آپ ہو تریان ہوں' اللہ کی قتم آپ کا ٹ کھانے والے شریوں کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد بیں نے اپنے سارے خاوم اور اپنے تمام نمائندے اور کار کن جمع کے باکہ وہ تمام کمام کے تمام میرے بیٹے کی فرمانبرواری کا عمد کریں اور ان کے مطبع اور آبعدار بیس اور کوئی بھی قدم ان کی مرضی کے خلاف سے اٹھائیں۔ وہ میری متوقع موت سے باخبر ہو جائیں اور میرے بیٹے امام ابو جعفر کو میرا جائشین اور میرا قائم مقام مان لیں۔ آریخ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے فراسان چلے جانے اور مامون کے وربار بیس حاضر ہو جانے کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلفاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلفاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلفاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلفاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ آریخ الحلفاء میں لکھا ہے کہ مامون نے سرکار امام رضا علیہ السلام کے بطرف خراسان روائلی کا سال ۲۲ مجری لکھا مین مورکیا۔ اور اکثر روائیوں میں مدینہ سے سرکار امام رضا علیہ السلام کے بطرف خراسان روائلی کا سال ۲۲ مجری لکھا کیا ہے۔

" مینہ سے روا گی " جب حضرت رضاعلیہ السلام نے خانہ کعبہ معظمہ اور اپنے الل بیت طاہرین کو الوداع کما اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر مبارک اس وقت سات سال تھی کے فرائض کے بارے بیں وستور العل (ٹائم نیبل) صاور فرایا اور انہیں اپنے متعلقین کے بارے بیں سفارش کی تو انہوں نے مجبوری کے تحت اپنے جد بزرگوار کے مدینہ کو الوداع کما اور خراسان کے لئے روانہ ہوئے بین برناب کلیمنی علیم اور تم کافی میں لکھتا ہے' اس کے بعد جب مامون نے آتخضرت کو بار بار کھا اور آپ ہے مرو اپنے وارالخلافہ پہنچنے کی خواہش کی' آپ نے جو بھی مجبوری پیش کی اس نے ایک بھی قبول نہیں گی' جب مدینہ سے جانے کے علادہ آپ کے لئے کوئی کی' اس نے ایک بھی قبول نہیں گی' جب مدینہ سے جانے کے علادہ آپ کے لئے کوئی چارہ کارزرہا اور آپ نے رخت سفر باندھ لیا تو مامون کا خط آن پہنچا جس میں تحریر تھا کہ آپ جبل قم اور میسر کے رائے سے نہ آئیں بلکہ بھرہ ابواز اور فارس کی راہ اختیار کرلیں "اس لیے کہ ایران کے لوگوں کو جب یہ پہنچ چل جانا کہ مامون نے پاک

امام كو زبردى مدينه چھوڑنے پر مجبور كيا ہے تو وہ بغاوت كر جاتے۔"
حيين بن عبدالله سے روايت ہے كہ ابو الحن صارتے نے اپنے پچا سے بيان كيا ہے جو
كتا ہے كہ بس سفر خراسان بيس سركار امام رضا عليه السلام كے ساتھ تھا۔ بيس
نے سركار سے كماكم جھے اجازت ديں تاكہ بيس رجاء بن ابی ضحاك كو قتل كر ڈالوں جو
آپ كو خراسان طلب كرنے كے سليلے بيس مامون كا خط لايا ہے۔ اور جو آپ كو
خراسان لے جانے پر مامور كيا گيا ہے تو حضرت نے مجھے ايبا كرنے سے منع كيا اور

"کیا تو چاہتا ہے کہ ایک کافر کے لئے تو ایک مومن کو قتل کر دے۔" آپ کے اس کلام سے دو معنی مترشح ہوتے ہیں۔ ایک تو بید کہ جب تو اس کافر کو قتل کر ڈالے گا تو تمهارا ایا کرنا میرے قل کا سبب بن جائے گا دو مرے معنی یہ کہ کافر ماموں کے ہوائے نفس کو بورا کرنے کے لئے جس رجاء بن ابی ضحاک کو بھیجا گیا ہے وہ مومن ہے اور تو اے قتل کرنا چاہتا ہے جس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ حدر وہم- صلااا اور بنائع المودة كتاب كے مصنف كے بيان كے مطابق پاك امام مدينه طيب سے روانه ہو گئے اور بھرہ اہواز فارس و نیٹا بور کے رائے سے مرد دارا لسطنت مامون کو روانہ نہیں ہوئے بلکہ بعض خرول سے معلوم ہو تا ہے کہ ابھی آپ نے کوفہ کو عبور کیا تھا کہ آپ کو مشکل راستہ پر ڈال دیا گیا کیونکہ مامون کو بری سخت فکر تھی کہ آپ کی آمد کی بول خبر من کر ایبا نہ ہو کہ کونے اور قم کے لوگ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ کیونکہ ان دونول شرول کے لوگول کو حضرت سے خاص نبت ہے۔ ای لئے اس نے علم دیا کہ دوسرے رائے سے آپ کو لے جایا جادے۔ اهواز-چونکہ رجاء بن ابی ضحاک کو مامون کا تھم نامہ مل چکا تھا' اس لئے وہ حضرت کو كوف كے رائے خراسان نبيں لے جا رہا تھا' ناكه كہيں وہاں كے لوگ آمخضرت كو و كيم كر حكومت وقت كے خلاف علم بغاوت بلند نه كريں۔ ابو باشم كمتا ہے كه ميں اس وقت خوزستان اور اصفهان کے درمیان واقع ایک شراریج کے مشرقی حصہ میں موجود

تھا۔ جب میں نے انخضرت کے ورود مسعود کی مبارک خبر سی۔ تو میں انخضرت کو خوش آمید کئے کے لئے بھاگا۔ جب میں ابواز پہنچ کر آنخضرت کے دیدارے شرف یاب ہوا تو میں نے اپنا حب نب یاک امام کے سامنے بیان کیا۔ اور زندگی میں میری یہ حضرت رضا علیہ السلام کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ اس وقت سرکار کی طبیعت ناساز تھی' اور شدید گری کا موسم تھا یاک امام نے مجھے ڈاکٹر بلانے کوکہا' میں نے مخصفو مبارک کی خدمت میں ڈاکٹر (طبیب) کو حاضر کیا اہام رضا علیہ السلام نے ڈاکٹر کے سامنے ایک سبزی کا نام لیا اور اس کی تعریف بیان کی۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا "اس روئے زمین پر میں ایسے نمنی مخص کو شیں جانتا جو علاوہ آپ کے اس سبزی کا نام جانتا ہو۔ آپ نے اے کمال سے پھچانا۔ اور یہ سبزی نو اس موسم اور اس وقت مین ملتی بھی منیں۔" حفرت نے فرمایا نیشکر معنی گنا ما مگو العبیب نے عرض کیا یہ شے تو پہلی سزی ے بھی مشکل تر ہے۔ کیونکہ یہ سے کی فصل کا موسم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جن وو کے بارے میں آپ کمہ رہے ہیں کہ نایاب ہیں آپ کی سرزمین پر ای وقت وونول موجود ہیں۔ آپ میرے اس قاصد کے ساتھ جائے شادروان کی طرف جب آپ شریار کریں گے تو وہاں آپ کو ایک کالی رنگت کا آدمی کے گاجو کہ اینے گرے قریب کچھ جگہ ایس رکھتا ہے۔ اس سے کیے کہ نیشکر اور فلانے نام کی سبزی اس وقت کمال مل علق ہے۔ یہ س کر ابوہاشم اس پاک امام کے بتائے ہوئے راہتے پر روانہ ہوا حضرت نے فرمایا کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ پس میں نے ایک آدی اور لیا۔ اور اس مقام پر پہنچ کر میری کالی رنگت کے اس آدمی سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے وریافت کیا۔ اس نے اپنی پشت کی طرف اشاہ کیا میں نے اس جگد نیشکر دیکھا اور وہاں ے ایک اندازے کے مطابق اٹھا لیا۔ اور وہاں سے واپس یاک امام کی خدمت میں آن پنچا۔ حضرت نے مجھے و کیھ کریاک پروردگار کی حمد و نٹا بیان کی۔ پھر طبیب نے مجھے ہے ہوچھا کہ "یہ آدمی کون ہے۔" میں نے جواب دیا۔ "یہ سید الانبیاء صلی الله عليه واله وسلم كابينا ہے۔" طبيب نے كما۔ "كيا امور نبوت ميں سے كوئى چيزان كے

یاس بھی ہے؟" میں نے کما۔ "میں نے یہ امور اشی سے صاور ہوتے ہوئے خود مثايره كئے إلى ليكن وه يغير شين ب-"اس نے كما- "بي وسى يغير ب- " مين خ کها "ہاں پیفیبر کا وصی ہے۔" اس کے بعد میہ تصب مد رجاء بن الی شحاک تک پیٹی۔ جس نے اینے دوستوں سے کما کہ اگر امام رضا علیہ السلام یماں کچھ اور ور کے لئے مھرے تو احواز کے سارے لوگ آیے میطمع ومنقار مرحائیں گے۔ اس لئے اس نے آتخضرت کو وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے کی درخواست کی۔ علامه مجلسی کی مشہور تصنیف بحار الانوار میں مرقوم ہے کہ امام رضا علیه السلام کے پچا صائغ کو اس وقت اشارہ ملا۔ روایت میہ ہے کہ جب رجاء بن ابی شحاک احواز میں مرکار کے پاس حاضر ہوا۔ تو آپ مرکار امام رضاعلیہ السلام نے تھم ویا کہ میرے لیے نیشکر منگوا لو' احواز کے ایک مرد نے جو کم عقل تھا یہ ارشاد من کرندا قا" کما کہ اس عرب کے بدو کو یہ نمیں معلوم کہ گری کے موسم میں گنا پیدا نہیں ہو آ۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس موسم میں گنا پیدا نہیں ہوتا۔ گئے کی فصل مردی کے موسم میں ہوتی ہے۔ فرمانے لگے "ملاش کرلو۔ عمہیں جلدی مل جائے گا۔ ایبا نمیں ہے جو آپ کتے ہیں۔" اسحاق بن محمد نے فرمان امام سنا اور کما اللہ کی قتم جو چیز موجود خمیں ہوتی میرے آتا اس کا ذکر خمیں کرتے۔ اور نہ اس کا نقاضا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام اطراف و نواح میں آدمی بھیج دیں۔ جب اسے حلاش کریں گے تو انہیں مل جائے گا۔ چنانچہ اسحاق کے کاشتکار اے ملے اور انہوں نے کہا کم بمار مصفعل بونے کے لئے کچھ گنا محفوظ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پاک امام کے معجزات اور برا حین میں سے یہ ایک مجزہ تھا۔ اور جب ہم پاک امام کی خدمت میں گاؤں سینچے تو ہم نے انہیں و یکھا کہ وہ حالت مسجود میں ہیں۔ اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں بوں آہ و زاری کر رے ہیں۔ "یا اللہ جب میں خود کو آپ کے امرو فرمان کو بجالائے کے طرف راغب دیکھتا ہوں تو میرے دل سے آپ کی بے پناہ حمد و ستائش ٹکلتی ہے۔ اس کئے کہ آپ ی نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے اپنا فرمانبروار بنا دیا۔ اگر میں تیری نافرمانی کروں گا تو

میرے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی ولیل و جحت موجود فیس- اس لیے مجھے میمنے کیس تمام ادامرو نوای میں تیری اطاعت کروں۔ کیونکہ ای میں میری دنیا اور آخرت کی خیر و برکت بوشدہ ہے۔ اور تیرے احکام کی پابندی کے نتیج میں بندہ ناچیز ہر دو جال میں تیری تعتوں' عنایوں' رحمتوں اور سلا متیوں کا مستحق قرار پائے گا۔ اور اگر تیری نافرمانی کروں و اپنی لاعلمی اور نادانی کے سبب مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سراسر نقصان ہو گا۔ اور ساتھ ہی ایسے کرنے سے میرے پاس کوئی جست اور برھان بھی تو نسیں ہے۔ کیونکہ سے سب کھے ونیا اور آخرت دونوں کے نقصانات کا باعث بنآ ہے۔ یں میں اپنے گناہ پر کیسے جت پیش کر سکتا ہوں۔ میں اور میرے علاوہ ووسرے لوگ یہ توفق میں رکھتے کہ تیرے بے شار احسانات کا بدلہ چکا سکیں۔ جاہے ہم کس قدر بھی تیری تابعداری کریں اگر میں برا کروں گا تو میرے پاس ایساکرنے کے لیے بھی کوئی عذر موجود نہیں۔ کیونکہ تیری ذات والا صفات سے ماسوائے مهرو محبت۔ فیض و عنایت مطلق کے اور دو سری کوئی چیز بھی نمودار شیں۔ جو خوبی بھی مجھے پیٹچی ہے۔ وہ تیری طرف سے اور تیرے کوم سے مجھے ملتی ہے۔ اے رب ریم تمام مومنین مومنات کوجومشرق اور مغرب میں آباد ہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔

راوی کہنا ہے کہ چند مینے جو میں نے آتخضرت کے ساتھ نماز پڑھی نو آپ سورہ الحد اور سورہ انا انزلنا کیلی رکعت میں اوردو تری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل ہوا اللہ کی قرات فرماتے تھے' نماز میں آپ ماسوائے ان دو سور تول کے دو سرے سورے کی علاوت نمیں فرماتے تھے۔

کتاب مرمین تزالعا بر میں ورج ہے کہ مامون حضرت رضا علیہ السلام کو براستہ اہواز خراسان لائے، جب آمخضرت شرسوس پنچے تو آپ کے شعیوں کی ایک جماعت نے اآپ کی زیارت کی، علی بن اسباط اپنے ایک بہت بوے وستے کے ساتھ آپ کے دیارکھے للتے وہاں پنچ گیا تھا۔

الموعى كتاب "مراصد الاطلاع" من رقطراز ب سوس متم سين معملم أور وادَ ساكنه

اور سین ٹانیے کی آوازوں کے ساتھ پڑھا جانے والا لفظ اس شرکا نام ہے جو خوزستان میں واقع ہے۔ اس شریس جناب وانیال پغیرپیدا ہوئے تھے اور پانی کے نسر کے ینچے اس شریس آپ وفن ہیں۔ یہیں لوگوں نے آپ کا مقبرہ تغیرکیا جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ نیٹا پور میں آپ کی آمد محد بن اسحاق نیٹا پوری کتا ہے کہ میں نے اپنی جدہ خدیجہ بنت جمان بن پندہ سے بہ بات سی۔ فراتی تھیں کہ جب حضرت رضا امام علیہ السلام شرخیٹا پور میں وارد ہوئے آپ نے مقرقی محلّہ میں جو لاشابازوں کے محلّہ کے نام سے مشہور ہے۔ میرے جد پندہ کے سرائے میں نزول اجلال فرایا۔ ای نبت سے اس کا نام پندہ یا پندیدہ ہے۔ کیونکہ ان کی پند سرکار امام رضا علیہ السلام کے ذات والا صفات ہے۔ عربی میں پندہ کو "مرضی کہتے ہیں۔ (ایشی کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہیں۔) اور جب پاک امام نے ہماری سرائے میں قیام فرایا تو سرائے کے ایک کونے میں ہم نے بادام کا پودا لگایا۔ وہ پودا آخضرت کی برکت سے بہت جلد برا ہوگیا۔ اور پورا درخت بن میا۔ اور ایک سال کی مدت میں اس کو کھل لگا۔ جب لوگوں نے اس مجرہ کو وکھ لیا تو وہ بیاری میں اس ورخت کا میوہ استعال کرنے گے۔ اور جس کسی کو بھی کوئی ورد یا بیاری لاحق ہوئی تو اے اللہ تعالے نے اس ورخت کا میوہ استعال کرنے گے۔ اور جس کسی کو بھی کوئی ورد یا بیاری لاحق ہوئی تو اے اللہ تعالے نے اس ورخت کا میوہ استعال کرنے گا۔ کے باوام کے وانے بطور تیرک کھانے سے شفاء ویری۔ اور امام رضا علیہ السلام کی برکت سے وہ سلامی اور بہودی (بہتری) کی نفتوں سے سرفراز ہوئے۔

جس کمی کو بھی آگھوں کا درد ہوا تو اس بادام سے دویتے اپنے دونوں آگھوں پر چیاں کر دیتے اور تھوڑے ہی دفت میں شفایاب ہو جائے۔ اگر عورت کو بچہ ہونے کے دفت سخت درد و مصیبت کا سامنا ہو آ۔ تو دہ اس بادام کا کچھ حصد کھاتی۔ تو حمل کے دضع کی سختی دور ہو جاتی۔ اور بچہ فوری طور پر پیدا ہو جاتا۔ ایک جانور کو قولنج کا عارضہ ہوا' تودرخت کی ایک شاخ لے کر اس کی مالش کی جاتی' نشیختہ"اس کا درد قولنج دور ہو جاتا۔ اور آمخضرت کی برکت سے وہ صحتیاب ہو جاتا۔

اس در فت پر ایک زمانہ گزر گیا ایمان تک کہ بید فشک ہو گیا۔ چنانچہ میرا دادا جمان آیا اور اس نے اس در فت کی شاخوں کو کاف دیا۔ جس کے سب وہ اندھا ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جس کو لوگ ابو عمر کے نام سے نگارتے تھے۔ اس نے اس در فت کو جڑے اکھاڑ پھینکا جس کے بعد اس کی تمام مال و دولت جس کی کل مالیت ستر بڑار درہم تھی فارس کے دروائے میں اس سے ہاتھ سے نکل می اب وہ کلیر کا فقیرین عیاد رقم ساری غائب۔

اید عرک دو بیٹے ہے۔ بو سرکار ابی الحن عجد بن ابراہیم بن سمجور کے ہاں منٹی ہے ایک ابو القاسم کے نام ہے مشہور ہے۔
انہوں نے ارادہ کیا کہ اس گھر کی تقیر کریں۔ چنائچہ اس کی تقیر پانچھ بند کے کل ۲۰۰۰۰۰ در بھی کے اور زیمن سے بو بڑیں اس مبارک در فت کے باتی تقیم بنیں باہر نکالا اس کھر کی اس سلوک بھی ان کے حق میں کیا نائج نگالیس انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ان کے اس سلوک بھی ان کے حق میں کیا نائج نگالیس کے۔ ان میں سے لیک اپنے امیر (سردار) کے الماک کا متولی و گران بن گیا۔ ابھی نیادہ دیر نمیں گزری تھی کہ اس کے ایک پاؤں پر کالک کی بیاری لاجق ہوگئی ای نیادی درد میں جنال رہ کاٹ دیا گیا۔ انکہ بیادی حق بو۔
ایک ماہ بعد دہ بری بختی اور شدید درد میں جنال رہ کراس دنیا سے چل بیا۔

اور اس کا دوسرا بھائی ہو اس سے برا تھا وہ نیٹا پور ہی میں اپنے گھر کے وقتر میں مصروف کتابت تھا جبکہ دوسری خطاطی کے نمونے اس کے سرکے اوپر آورااں سے لوگوں نے اس کی خوش نطی اس کے اسلوب تیز رفتاری اور اعلیٰ لکھائی اور انشاء پردازی کی جھک جب وہاں پر دیکھی تو بہت خوش ہوئ پھروہ لوگ اندر آئے اور کشے کئے "خدائے ذوالجلال ان لکھنے والوں کو نظر بدسے بچائے " اسی وقت لکھنے والوں کو نظر بدسے بچائے " اسی وقت لکھنے والے کا ہاتھ لرزنے لگا اور قلم اس کے ہاتھ سے اگر گیا۔ اور اس کے ہاتھ پر ایک دانہ لگا۔ جبورا" وہ اپنی رہائش گاہ بہنچا۔ ابو العباس کاتب اپنے دوستوں کے ہمراہ اس کی عیادت کے لئے گیا اس کے ہاتھ کہ کر میں آپ جتلا ہوئے ہیں فشار کی عیادت کے لئے گئا ہوئے ہیں فشار فون کا بیج ہے ضروری ہے کہ آپ رگ کو ذخی کریں اور کائی خون نکال باہر کریں۔ دو سرے روز پھر جب یہ لوگ اس کی عیادت کے لئے گئے تو اسے پھر فصد خون کے دوسرے روز پھر جب یہ لوگ اس کی عیادت کے لئے گئے تو اسے پھر فصد خون کے دوسرے روز پھر جب یہ لوگ اس کی عیادت کے لئے گئے تو اسے پھر فصد خون کے لئے گئا اس نے ان کے امرار کو دیکھ کر فصد خون رگ زقی کرکے پورا کیا۔ جس کے جیج جس اس کا ہاتھ کمل طور پر سیاہ ہو گیا۔ اور اس کا گوشت یہ جب کرنے لگا۔

اور بالا آخر وہ بھی مرحمیا۔ اور ان دونوں بھائیوں کی موت ایک سال سے کم عرصہ میں واقع مولی۔

اور ابوالصلت مروی کتا ہے کہ جس وقت حضرت رضا علیہ السلام نیٹابور بنچ۔ بس آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ ایک خوبصورت اونٹ ير سوار تشريف لے آئے اور علاء نیٹا بور خدائے ذوالجلال کی اس بر گزیدہ ہتی کا استقبال کرنے کے لئے شرے باہر جع تھے۔ اور دو امام ابو ذر عدری رازی محمد بن اسلم طوی آپ کے دیدار سے مشرف ہوئ ان کے ساتھ صدیم کے طلباء اور روایت کرنے والے بھی بست بدی تعداد میں پاک امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ دونوں باخر علاء نے پاک امام کی خدمت میں عرض کیا "اے سید اور بزرگوار آقا لیے سادات کرام اور آئمذ انام کے برگزیدہ بیٹے۔ آپ کو حق کی قتم آپ کے آباء طاہرین اور آپ کے بزرگان ابرار کی قتم ہمیں اینے ویدار مبارک اور روئے ہمایونی سے مشرف فرمائے۔ اور ہمیں این آباء بزرگوارال اور این جد نادار رسول مقبول صلی الشرطیدو الم کل مدیث ارشاد فرائیے۔ اس پر آپ نے اون کو کھڑا کیا اور محل کے پردے کو اوپر اضایا ' آپ کے نور جمال ایزد متعال کی دیدار سے حاضرین کے دل اور و اور آ تھیں روش ہو محكير مرف حاضرين نبيل بكه سارا جمال اور اس جمال كے سارے باشندے السانوں اور آسان کے رہنے والے۔ سورج اور ستارے عرش اور عرش کے رہنے والے آپ کے نور جمال ایزد متعال سے کامیاب و سرفراز قرار پائے۔ ادر آپ کے دونوں کیسے مبارک آپ کے مبارک شانوں پر امرا رہے تھے اور تمام لوگ شوق طاقات اور شوق دیدار اینوی میں است بے قرار ہوے کرمعین آپ ک ایک چھلک دیکھرکر وحاویں مار مار کر روئے گھے۔ اور دوبرے آپ کی اونٹ کے سمول پر اپنے مند اور موں سے بوے دینے ملے اور اوٹی اوٹی فراویں کرنے ملے۔ ان کے نفوس میں ایک فلظم اور ان کے داول میں ایک ولولہ پیدا ہوا۔

علاء اور بزرگوں نے جب اس انقلاب کو ویکھا تو وہ مجی زور زور سے قراوی کرنے

لگے اور رونے لگے اور پھر چلا کر لوگوں کو اپیل کرنے لگے کہ چپ ہو جائے اور گوش ہوش سے پاک امام کے فرمان حدیث کو سنتے ابو ذر عد و محد بن اسلم اس حدیث کو لکھنے میں مصروف ہوئے۔ جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا۔ جس وقت آپ نے جواہر سجانی اور اسرار محدافی اللی کا تالہ تو ڈکریوں کوہر افشانی کی۔

ودميرك والدمحرم موى الكاظم عليه السلام في ليض والدهور جفر الصادق عليه السلام مع اين والد جعفر الصادق ب- انهول في اين والدمحد الباقر عليه السلام س انهول في اب والدامام زين العابدين عليه السلام سے انهول نے اسے والد الحسين شهيد كريلا عليه السلام ے انہوں نے اسے والد على بن ابى طالب سے روايت كى ہے كه جنهوں نے فرمایا۔ کہ میرے بھائی میرے دوست اور میرے آتھوں کے نور محمد رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کرمیں نے بصراتیل امین سے ریمنا کر ماک رتبالعرّت تارشا دولالا الرالة الله ايك فلعرب بسرس في على لا إلا الدالله كما وه ميرساس قلعمين داخل موكيا ووجوجى ميرا اس قلع مين داخل موا وه ميرا عذاب نيات باكيا-یں یہ مبارک کلمف ، توحید ایزدی پر دلیل ہے اور شرک کی نفی ہے۔ جب آخضرت نے اس حدیث مبارک کو بیان کیا کو نقاب اینے مند پر ڈالا اور راہی منزل ہوئے۔ رادی کتا ہے کہ جبیب فرماں پر ان لوگوں کو جو قلم اور دوات لے کر اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد لکھورے تھے شار کیا تو ان کی تعداد ۲۰ ہزارے زیادہ تھی۔ تیشری کہتا ہے کہ یہ مبارک خبرای عالی قدر سند کے ساتھ ایک سامانی امیر کے پاس مینی اس نے اے جاندی کے تاروں کے ساتھ تحریر کیا اور یہ وصیت اور سفارش کی اس کی موت کے بعد اس مبارک حدیث کو جو اس نے چاندی کے تاروں سے جوڑی ہے ای کے ساتھ اس کی قبر میں دفن کیا جائے۔

چنانچہ اس کی وفاہت کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ تیری موت کے بعد اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے جواب دیا۔ میں نے جب کلمہ لا اللہ اللہ ردھا اور حضور سرکار ووعاً محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

رسالت کی تصدیق کی اور اس خدیث کو میں نے محض تعظیم و احرام سے تحریر کیا تو خدائ ذوالجلال نے مجھے بخش دیا۔ تاسخ التوار تح جلدا - مجارالا تواج وی حت ا نیز بحار الاانوار میں تحریر کیا گیا ہے کہ ایک راوی کتا ہے کہ جب سرکار حضرت المام انی الحن رضا علیہ السلام نیشا ہور پنیج تو آپ محلّہ غور فائل اور ود سرے قول کے مطابق محلّه فرودینی یا ۔ قروی میں وارد ہوئے وہاں ایک حمام تھا۔ جس کو آج کل حمام سركار امام رضاعليه السلام كے نام سے يادكيا جاتا ہے۔ وہاں ير ايك چشمہ تھا۔ جس كا پانی بت کم تھا۔ آپ نے کسی کو اس چشمہ پر بھیجا ٹاکہ سرکار کے لئے پانی لے آئے۔ اس مرد کا وہاں پنچنا تھا کہ چشتے میں حلاطم بیا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ چشمہ کے باہر اوگوں نے ایک حوض بنایا تھا حضرت امام رضا علیہ السلام چند سیرهی فیچے گئے اکد حوض میں واغل ہوں اب فے ورش کیا کیا بھر باہر آئے اور ای حوض کے کنارے نماز پر می۔ اس کے بعد جب بھی زائرین وہاں جاتے تو تیرکا" نیج جاتے این آپ کو اس حوض کے پانی سے دعوتے مفسل کرتے پھراسی موض کے کنارے نماز پڑھتے۔ اور خداوند عزوجل کو اس مبارک مقام پر ای پاک امام کا واسطہ وے كرايے حاجات كے لئے يكارتے۔ فدائے رحيم وكريم ان كے حاجات كو برلا آ۔ اور یہ وہی چشمہ ہے جو "کہلان" کے نام سے مشہور ہے اور آج تک لوگ وہال جاتے ہیں۔ خوش فتمتی سے بحار الانوار کا مؤلف نیشابور کا رہنے والا ہے جو کہتا ہے کم اب بحب چودھویں صدی مجری شروع ہو گئ ہے توان من سے کافی چیزول کی نشانی موجود نہیں جن کا ذکر تاریخ میں مرقوم ہے۔

اور لکھا ہے کہ جب حضرت رضاعایہ السلام نیشاپور تشریف لائے۔ محلّہ فوزا میں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ نے علم دیا کہ اس جگہ پر ایک جمام تغیر کر دیا جائے۔ اور ایک خیمہ لگا دیا جائے اور اس حوض کے قریب نماز پڑھنے کی جگہ درست کی جائے۔ جب یہ سب بچھ محمل ہو گیا تو اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اس حوض میں عشل کیا اور ای مجد میں نماز پڑھی۔ پھر یکی سنت وہاں کے السلام نے اس حوض میں عشل کیا اور ای مجد میں نماز پڑھی۔ پھر یکی سنت وہاں کے

اس وفت ایک آدی نے دو سرے سے کما اے کاهل لوگو! تم برے کابل اور ست ہو کہ تم روپوں کے اس تھلے کو نہ اٹھا سکے۔ اس وجیط می حوض کو حوض کاہلاں کا نام دیا گیا- اور اس جگه اور اس محلے کو «فوزا» کامیابی و کامرانی کا محله قرار دیا گیا-اور کتاب نور الالعبار مین اس مدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کتے ہیں کم اجمد فے كهاكدا كرس ابسنا ديعني را ديوں كے پاك نام كا دوعالم صلحم اور جرائيل ايون بويمركا را مام رضاعبدالسلة تلعِم اسلام كے حدیث كے سليلي مداتے عزد وجل مك بيان فرمات ميك في آ رِيشِ مِعْ اللِّينَ وَ أَس كَى دَيوا مَّى خود بخود خمّ مو جائے گ۔ چنانچہ ايك كروه كا خصوصي طور پر ذکر کیا گیا۔ جنوں نے ایک مجنون پر سے نام پڑھے اور وہ تھیک ہو گیا۔ صاحب الجالس المومنين اب جگه نيشاپور كے بارے ميں كمتا ہے كه يمال سے مشمد مقدس کا فاصلہ وس فرت لم ۔ (بی فاصلہ بہاڑوں کی طرف سے ہے ورنہ عام سوک کی طرف سے جے سڑک سوس کما جاتا ہے یہ فاصلہ ۴۲ فرح بنتا ہے) حضرت امام رضا علیہ السلام نے پہاڑی رائے کا سفر بار بار کیا اور یمی وجہ ہے کہ حضور مبارک کے شفاع نورے تشیع کا نور اس دیار کے مستعد لوگوں پر پڑا ہے۔ احد بن علی انساری کرتا ہے کہ عبدالسلام بن صالح ہروی کتا ہے کہ جب امام رصا
علیہ السلام نے نیٹا پور سے مامون کی طرف سٹر کا ارادہ کیا۔ اور تمراء گاؤں کے قریب
بہنچہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے رسول خدا صلح کے فرزند ارجند
سورج روبرنعال ہے اور نصف النمار کے وائزے سے فکل خمیا ہے۔ فماز ظہر کا وقت
قریب آ رہا ہے کیا آپ فماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا "پائی لائے" ہم نے
عرض کی "اے پاک رسول صلح کے فرزند ہمارے ساتھ پائی نہیں" یہ من کر صفرت
نے اپنے وست مبارک سے زمین کو کھووا اور زمین سے پائی جوش مارنے لگا۔ اس قدر
کہ حضور نے اور حضور کے تمام ساتھیوں نے پائی سے وضو کیا اور اس پائی کا اثر اب
کہ حضور نے اور حضور کے تمام ساتھیوں نے پائی سے وضو کیا اور اس پائی کا اثر اب
بھی ہاتی ہے۔ آج کل اس گاؤں کا نام "مرخ گاؤں" ہے۔

نیشا بور میں قدم گاہ مبارک ایک ساہ سحنت رنگ کا چھر میں کار علیہ السلام کے دونوں پیروں کے بزرگ اور مقدس نثان ثبت ہیں۔ اور قبلد کی طرف ا ليك كمره ہے۔ جس كو اس مقدس پقرك لئے خاص طور پر بنايا كيا ہے۔ اور اس مرے کی دیوار پر اندر کی طرف اس مبارک چرکو نصب کیا گیا ہے اور جو احادیث زیارت امام رضا علیہ السلام کے ثواب میں نقل ہوئیں جی ان میں اس مرے کے اطراف میں ایک باغ ایک ایوان اور پوری عمارت کی جار دیواری کا ذکر کیا گیا ہے-یہ نوری عمارت شاہ سیلمان صفوی کے تھم پر ۱۰۹۱ جری میں تقبیر کی تھی اور چشمہ اس قدمگاہ مبارک کے مشرق میں نیچے کی طرف واقع ہے۔ اور اس کے سامنے جار وضو کے لئے مخصوص جگسیں تغیری مئی ہیں اور سے وہی مذکورہ چشمہ مبارک ہے جو مركار امام رضا عليه السلام كے وضو كے لئے نمودار ہوا۔ اور لوگ وہال ير امراض سے شفاء تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ یہ اس مبارک قدم کا اثر ہے جو اس مقدس پھر پر ثبت ہے۔ اور یہ قدم مبارک حضرت امام رضا علیہ السلام ہے اور عضوں نے اس قدم کو حضرت امیر المومنین علی علیہ اسلام سے نسبت وی ہے اور سے خر ثقة نهي كيونكه مولا جناب اميرعليه السلام يهال تشريف نهيس لاست ته-

کتب ریاض الشحادہ میں مرقوم ہے کہ جناب موی بن جعفر علیہ السلام کے خادم غلام سے روایت ہے کہ ہماری ایک جماعت قافلہ کی صورت میں جسن میں آپ ورا کہا اسحاب شامل سے سرکار امام رضا علیہ السلام کی معیت میں خرامان گئے راستے میں ایک ہے آب و گیاہ بیابان سے ہمارا گزر ہوا۔ چنانچہ ہم سب کو بڑی شدید بیاس نے آن گھرا۔ اور ہم سوچنے لگے کہ ای بیاس کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے گے۔ کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرایا اس جگہ پہنچو وہاں جہیں پانی مل جائے گا۔ ابھی چند قدم اس سمت میں چلے سے کہ ہم نے فوشگوار پانی کو وہاں روال دوال دوال دیکھا، جس سے ہم خود، تمام ساتھی اور باربرداری کے جانور سیراب ہوئے۔ اس کے دیکھا، جس سے ہم خود، تمام ساتھی اور باربرداری کے جانور سیراب ہوئے۔ اس کے علیہ السلام نے فرایا والی جا کہ ذرا اس روال دوال پانی کا جائزہ تو لو۔ جب ہم وہال علیہ السلام نے فرایا والی جا کہ ذرا اس روال دوال پانی کا جائزہ تو لو۔ جب ہم وہال میں جگہ پر والی پنج تو وہاں پر پانی کا نام و نشان تک شیس تھا، اور ساتھ ہی ہم نے خودکوچاریاؤں کی صورت میں دیکھا تو سب پر سے بات منتشف ہوئی کہ یہ تو مجرہ تھا۔ مرکار امام کا۔

اس كے بعد ہم چل روے سال تك كه شرطوس آخضرت كى معيت ميں پہنچ گئے جب ہم سنا آباد كے قريد (گؤں) ميں پنچ تو پاك امام نے اس بھاڑ كے ساتھ تكيد كيا۔ جس سے لوگ و كيس بناتے ہيں اور فرمانے لگھ۔

"اوگوں کو اس بہاڑے فائدہ عطا فرا۔ اور جو کھے بھی یہ لوگ اس سے تراشتے ہیں اس بیل کے پھروں اس بیل کے پھروں اس بیل کے پھروں سے میں برکت عطا فرا۔" اس کے بعب کو آئی ہاڑ کے پھروں سے دیکیں بناؤ۔ پھر فرایا میرے لئے غذا اس بہاڑ کے پھروں سے تراشیدہ دیکوں میں پکایا کو۔ آخضرت غذا آہستہ آہستہ تاول فرایا کرتے تھے۔ اور آپ کم خوراک تھے اس روز کے بعد سارے لوگوں کو اس بہاڑ کا پتہ چلا اور اس کے پھروں سے اپنے سارے برتن بناتے تھے 'اور آئخضرت کی دعامبارک کی برکت سے سی باڑ سے منفعت اور مرکت کے برائی کے فرانے ظاہر ہونے گے۔ ( نا اس القواری جو ال

آتخضرت حمید بن تحطبہ طائی کے گھر تشریف لائے بھر اس گنبدکی طرف محے جس میں ہارون الرشید وفن ہوا تھا۔ اور آپ نے اپ دست مبارک سے ہارون کی قبرکی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے جگہ میرا مدفن ہے۔ اور میں اس خاک میں وفن ہول گا۔ اور خدائے ذوالجلال بہت جلد اس مکان کو میرے دوستوں اور میرے شیعوں کے لئے زیارت گاہ قرار دیگا۔ جمال ہر روز ان کا برا آنا جا نا ہو گا۔

خدا کی فتم میرے شیعوں میں سے ایک بھی ایبا نمیں جو میری زیارت کرے اور ان میں سے ایک بھی ایبا نہیں جو مجھ پر سلام سمجھ ہے۔ مگریہ کہ اللہ تعالے کی طرف ے اس کے گناہوں کی مغفرت اور ہم اہل بیت کی طرف سے ان کے اوپر رحمت اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا روئے انور قبلہ کی طرف پھیرا اور دو رکعت نماز اواک- اس کے بعد چند دعائمیں مرحیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو أيبانے إينامرسجديث يُكفاا ورايك طولاني سجد بحالاتے بِس مِن انخضرت كى طرف ے بانچ سوبار تنبیج ردھنا شار کیاگیا پھر آپ نے سرمبارک حدے سے اٹھایا۔ جب حضرت رضا عليه السلام حميد بن تحطب ك مكان مين تشريف لے محكے " آپ نے اینے کیڑے مید کے حوالے کئے حمید نے کیڑے لے کر کنیز کو دیئے باکد انہیں وھو ڈالے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گذری تھی کہ کنیز واپس آئی اور ایک رقعہ جو اس کے ہاتھ میں تھا حمید کو دیا اور کئے گئی یہ رقعہ جناب امام رضاعلیہ السلام کی جیب سے برآمد ہوا ہے۔ حمید کہنا ہے کہ بیل نے سرکار امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ "میں قربان جاؤں۔ کنیز کو بیر رقعہ آپ کے جیب سے ملا ہے۔" آپ نے جوابا" فرمایا "اے حمیدید ایک حرز (تعویز) ہے جو میں اپنے سے جدا نہیں کریا۔" حمید نے عرض کیا "میں قرمان جاؤں کیا ہو جائے گا اگر مجھے بھی بتلا دیں کہ یہ کیا حذر ہے؟" کپ نے فرمایا "نیہ وہ حرز ہے جس کی ہر فخص اپنے جیب اور محرون میں حفاظت کرتا ہے۔ بلائمیں اس سے دفع ہوتی ہیں اور شیطان اور سلطان کی گزند سے سے بچا آ ہے۔ پھر حضرت نے وہ مورز حمید کو دکھایا۔ جس نے اے لکھا اور وہ حرزیہ ہے۔

طوس میں تریداری جب صفرت اہام ہستم شرطوس میں تشریف قربا ہوئے تو لوگ ای وقت آپ کے سلام کے لئے پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ سے التجاء کی کہ آپ ان کے ساتھ شہر طوس کو دیکھیں۔ اس وقت شہر طوس میں دس بڑار قلعہ اور ۱۹۹ برئ تھے، اور ایک بہت مضبوط دیوار طوس کے چاروں طرف بنائی گئی تھی۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی "بہیں پکھ ارشاد قربائیں" آپ نے قربایا "میں آتا ہوں ببرطیکہ اس شہر کے اندر جتنے گھر' محارات' باغ اور زمین ہو وہ آپ سب مجھ پر ببرطیکہ اس شہر کے اندر جتنے گھر' محارات' باغ اور زمین ہو اوا کر دوں گا۔" برطیکہ اس شہر کے اندر جتنے گھر' محارات' باغ اور زمین بو اوا کر دوں گا۔" مرارے لوگوں نے پاک امام کی اس ویشکش کو قبول کیا۔ اور اسے پذیرائی بخش۔ پہلے جو آدی اس مقصد سے پاک امام کی بارگارہ میں پہنچا۔ تھربن وہب تھا۔ جو شرطوس کا حاکم اور متولی تھا۔ اس نے اپنے تمام الماک اور مکانات پاک امام کو فروخت کر دیے حاکم اور متولی تھا۔ اس نے اپنے تمام الماک اور مکانات پاک امام کو فروخت کر دیے اور آخرت سے درہم و دینار نکال کر متولی کو عطا کے جنموں نے بھی اپنے اپنے الماک مرکار امام کی بارگاہ میں واگزار کر و بیا۔

یہ دیکھ کر ابن مروان طوی نے پاک امام کے خدمت میں عرض کیا کہ یہ تمام درہم و وینار بنو اک مصلے کے فیچ سے نکال نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں میرے والد کے خرائے کے بیں چونکہ یہ میرے والد کے بیں اس لئے انکا حق مجھے پنچنا ہے۔ یہ س کر آخضرت نے جو رقم تشیم کی متی وہ سب واپس منگوائی۔ اور پھر فرمانے گئے کہ میرے لئے ایسی جگہ فتخب کر لیس جس کا تعلق کسی سے بھی نہ ہو۔ ٹاکہ میں آپ کو دوبارہ رقم عطا کروں۔ یہ س کر لوگوں نے پہاڑ کے زدیک کی جگہ آپ کے لئے معین فرمائی آپ نے وہاں جاکر اینا مصلاً ڈالا اور فرمانے گئے۔

''اے طوس کے باشندو! آجاؤ اور اپنے الماک اور زرعی زمین سب کی قیت مجھ ہے فروا" فردا" وصول كرتے جاؤ۔ جن جن لوكوں نے آپ كے ہاتھ اپني زين اور دوسرى الماک فروفت کر دی تھیں وہ آپ کے سامنے باری باری سے آنے گلے آپ مصلے کے نیچے سے درہم و دینار نکال کر ان کو منہ مانگی قیت عطا کرنے گلے۔ تمام لوگوں نے ائی الماک آپ ر فروخت کروالیں۔ سوائے ایک آدی کے جس کا قاضی اکرمہ تھا۔ اس نے تکمیر کیا اور اپنی املاک فروخت ند کیں اور آمخضرت کے معجزہ سے اس کے تمام الماک تاہ اور اس کے اس استفادے سے خارج ہو گئیں۔ حمید بن تحطیہ کے باغ کی تحسیر میر کی نوبت آ کینی- آپ نے وہ بھی خریدا۔ یمی باغ بعد میں آمخضرت کی قبر مبارک کی جگہ بی۔ چنانچہ آپ نے یماں پینچ کر خود بھی اس طرف اشارہ کیا۔اور یہ جگہ ''بععہ ہارونی'' کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کتاب ''زندگانی حضرت رضا عليه السلام" ميس عماد زاده نے جلد اول كے صغه ١٣٨ اور صفحه ١٨١ ميس ايت تلم ے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت جب اس باغ میں تشریف لے آئے اور اپن نشست كا آغاز تلاوت كلام ياك سے كيا۔ حميد بن تحطيه وہاں پہنچا اور ويكھاكه ايك انتمائي خوش خط اور خوبصورت لکھا ہوا قرآن پاک انخضرت کے دست مبارک میں ہے اور آنخضرت اے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے بوچھا یہ قرآن کس نے لکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا "میں نے خود یہ کلام مجید تحریر کیا ہے۔" حمید نے عرض کی "کیا ہے ممکن ہے که آپ به قرآن مجھ دیدیں اور مجھے بخش دیں۔" ہاں ایک شرط پر آپ کو دیا جا سکتا ب اس نے پوچھا جناب وہ شرط کیا ہے۔ حضرت نے جواب دیا "کہ تو مجی مجھے اپنا باغ دیدے۔ باغ کا رقبہ ایک میل ضرب ایک میل تھا۔ اور یہ باغ میری ملکت قرار
پائے۔ حید نے قبول کیا اور آمخضرت نے اس باغ کے تحریری تاخ کی سند حاصل کی۔
اورانیا قرآن مجید لسے عطا کیا۔ پھر فرما یا یہ بعث ہیں یہ باغ بیڑے کا تھ میں سے میری علیمت
دھے گا۔اوراس کی اکرتی نیزی دھے گئ یکن ہو زائر بھی پہال میری زمارت کے لئے ایش ان
کی خاطر قواضع کونا۔اور اکٹھرت بھی اسی باغ بی دفن ہوتے۔اس باغ کے اندراکیا
کا موم عظر اور صحی مقدس واقع ہے اور شال جنوب کی طرف اس کی وسعت محلہ توفال
میک ہے۔ اور ماقی تین اطراف متنہ رقد می مشہد کے دروا زول کی بھیلے ہوتے ہیں جھنفر
اس کاکل رقبہ دس ہزار حریب پر مشتمل ہے۔ اور اس باغ کے اندرمتولی کا ایک شاندار
میں اس وقت موجود تھا۔

ر بی اس استان ایس می که جس میں وہ باغ وین یا دکان یا کوئی دو سرے مستقل قبضه کی سند بول تحریر کرتے

بسم اللدالرحمن الرحيم

میں فلال بائع شرعی مصالح قطعی اور اجارہ صحیح کے طور پر ایک مکان دکان یا ایک قطعہ زمیں فلال محض کے ہاتھ مبلغ اتنی رقم نفذ پر فروخت کرتا ہوں۔ الک سند رہے

(ا) فروفت كے سيغه كے تحت

جبکہ اس سے تبل یہ بیچنے وال کی ملکیت تھی' اور اب اس ظاہر سودے کے تحت

خریدنے والے کی ملکت قرار پائی۔

(۲) صلح کے صیغہ کے تحت

چونکہ مملکت ایران عمر بن خطاب کے دور حکومت میں فتح ہو کر اسلامی مملکت کا حصہ بنا للذا بیہ ساری زمین فتح کے نتیج میں تمام مسلمانوں کے قبضہ میں آئی۔ شلا" ایران و خراسان کے الماک زمین باغات وکانیں مکانات کیہ تمام مسلمانوں کی ملکت قرار پائیں قیامت کے دن تک۔ للذا صلح شری کے تحت سند لکھی جاتی سیعے۔ (٣) اجارہ کے میلغے کے تحت بھی سند لکھی جاتی تھی' جیسا کہ تحفتہ الرضویہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے پورے شرطوس کو خرید لیا تھا اور اس لئے یہ آنجناب کی ملکت ہے۔ دار نسخ خطع علی فلسفی صلامی ملکت ہے۔ دار نسخ خطع علی فلسفی صلامی ملکت ہے۔ دار نسخ خطع علی فلسفی صلامی ملکت ہے۔ مام آئمہ اطہار نے اپنے مدفن کی زمین خود خریدی تھی۔

حضرت رضاعلیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی پیردی کرتے ہوئے شرطوس کو زرنقد
دے کر خرید لیا تھا کیونکہ آپ کے آباء و اجداد نے بھی ایسابی کیا تھا۔ اُنم مصوبین علیہ
السلام کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اپنے قبر کی جگہ خود خریدتے تھے۔ باکہ یہ زمین ان کی
مکست ہو۔

مرکار پنجبر خدا پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر الموسین علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ مجھے آپ اپنے مکان ذاتی کے اندر ہی دفن کر دیں۔
جیسے کہ کتاب تحفتہ الذاکرین میں تحریر ہے کہ جس وقت حضرت امیر الموسین علی علیہ السلام کوفہ میں وارد ہوئے۔ تو آپ نے نجف کی زمین کو قطعہ خورنق سے لیکر قلعہ چیوہ اور قلعہ کوفہ تک خود خریدا' آپ نے اس زمین کے مالکوں کو اس کے بدلے چالیس ہزار درہم عطا کے اور اس تی نامہ پر باقاعدہ گواہوں کے وسخط لئے۔
اصحاب نے آپ کی خدمت میں گذارش کی "اے امیر الموسین! آپ اس خشک و بنجر زمین کو اتنی زیادہ رقم وے کر خرید رہے ہیں' نہ تو اس میں فصل آگئ ہے اور نہ بی قصاس بیدا ہوتی ہے۔ حضرت نے جوابا" ارشاد فرمایا۔

"میں نے حضرت رسول خدا صلعم کی زبانی سنا ہے کہ کوفد کی پشت سے پورے ستر ہزار افراد بے حساب و کتاب بہشت میں داخل ہوں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بید لوگ میری ملکیت کی زمین میں محشور ہوں"

حضرت امير المومنين عليه السلام كو بھي اپنے ہي ملكيت كي اسي زمين ميں وفن كيا كيا-

# ( بنقیع کا قبرستان)

جنت البقیع كا قبرستان جس میں ہارے آئمہ اطمار جناب امام حسن علیہ السلام جناب سجاد علیہ السلام وفن ہیں سجاد علیہ السلام وفن ہیں اسلام وفن ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام وفن ہیں اور جمال پر ایک قول کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیما كا مدفن بھی ہے وہ دراصل ان آئمہ كا اپنا مطلق ذاتی گھر تھا۔

منتی الامال جلد دوم میں تحریہ ب که حضرت امام زین العابدین علیه السلام نے حضرت امام محمد باقر علیه السلام کو وصیت فرمائی که مجھے میرے اپنے گھر میں میرے پچا حسن علیہ السلام کی قریب دفن کرنا۔

ای طرح مرحوم الحاج فیخ عباس فی اپن کتاب " نفت الصدور" میں لکھتا ہے کہ حضرت موئی بن جعفر علیہ السلام نے وصیت و سفارش کی کہ مجھے عسل ویے اور نماز جنازہ پر دھنے کے بعد قریش کے قبرستان کے اس قبر میں وفن کرویتا جس کو میں نے خود خریرا ہے جس کو آج کل "کا خمین" کے نام سے یادیکیا جاتا ہے۔

اور ای طرح حضرت امام علی نقی علیه السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام کو بھی ان کے اینے ہی گھر میں وفن کیا گیا۔

حطرت الم حسين عليه السلام دو محرم كو كربلا بنيج اور كربلاكي زين جس كاكل رقبه جار ميل ضرب جار ميل بنآ ب آپ ف ستر بزار درجم بي خريدا- اور اس طرح يه زين آپ كي ذاتي مكيت قرار پائي-

جب حضرت امام حسين عليه السلام كربلاكى مرزيين مين وارد ہوئے تو آپ نے حبيب
ابن مظاہر اسدى ہے كما۔ بنى اسد كے قبيلہ ميں چلے جائے۔ كيونكہ يه زمين اننى كى
طكيت ہے اور ان كے بزرگوں كو بلا لائے۔ جب يه بزرگ وہاں چنچ تو آپ نے قرمايا
ميں چاہتا ہوں كہ چار ميل ضرب چار ميل يه زمين آپ سے خريد لول۔ انہوں نے سر
بزار درہم ميں وہ زمين آپ كے ہاتھ فروخت كر دى۔ اور تحرير لكھ دى كہ باكہ سند
رہے اور حضرت كے حوالے كر دھے جس كے بعد حضرت زينب سلام اللہ مليها نے

فرايلا آپ نے يہ زمين سر ہزار ميں كيوں خريدى۔ سركار حسين عليہ السلام نے جواب وطاق اللہ ہے ہواب وطاق اللہ ہوجائے كى جگہ ہے ميرا دل چاہتا ہے كہ ميرا اور ميرے اصحاب كا خون الهنة ہى مكيت كى زمين ميں به جائے۔" چنانچہ آپ ميرا اور ميرے اسحاب كا خون الهنة ہى مكيت كى زمين ميں به جائے۔" چنانچہ آپ نے دوبارہ حبيب ابن مظاہر كو حكم ويا بنى اسد كے لوگوں كو بلا لاؤ۔ بنى اسد كے بزرگ اور سروار حاضر ہوئے تو آپ نے فرمايا۔

زمین کربلا چار میل ضرب چار میل میری ملیت ب- انموں نے کما ہاں بالکل ایا ہی ب- پھر آپ نے فرمایا میں نے چند شرطوں پر آپ سب کو بیہ زمین واپس کر دبنی ب اور وہ شرائط ہے ہیں۔

(ا) ہمیں روز عاشورا قتل کر دیا جائے گا۔ او دمیرے اہل بیت کو قید کردیا جائے گا۔اس ملت آپ بار بویں روز بیاں آ جائیے گا۔ اور ہمارے بدنوں کو دفن کردیجیے گا۔

(٢) ميرے قبركے ذائر كن كو تين روز تك مهمان ركھ كا اور ہمارى قبروں كا انسيں پنة و بيج كا اور اس دوران أكر وہ بيار ہو جائيں تو ان كى بيار پرى كيج كا اور أكر وہ اس ونيا سے چلے جائيں تو انہيں ميرى قبركے زويك وفن كر ديجة كا۔

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیه السلام نے زمین کرط چار میل ضرب چار میل فریدی۔ اور اپنی اولاد اور اپنے دوستوں پر اسے حلال قرار وط جبکہ آپ کے خالفین میراس زمین سے استفادہ کرنا حرام قرار پایا۔

اور کتاب جواہر الکلام ملے اے بی حور ہے سیدین طاؤس نے ایک روایت نقل ک سے کد زین کرال بی اسد پر حوام ہے کیونکہ زائزین کے لیے مسانداری کے مقررہ شرائط پر انہوں نے عمل کیا اور نہ ہی دوسری شرائط پر عمل کیا ہے۔ (مشد مقدس) پاک امام رضاعلیہ السلام کے مدفن کی سرزمین کو خراسان کہتے ہیں۔ اور اس آستانے کے مرکز کو مشد کہتے ہیں جس کے اور بھی درج ذیل نام ہیں۔ (۱) طوس (۲) بیت العیتق (۳) دارالمصنیہ (۴) دار القریہ

طوس عاد زادہ نے کتاب زندگانی امام رضا علیہ السلام کے صفحہ 18 میں تحریر کیا ہے کہ شہر طوس کی بنیاد طوس بن نوذر نے رکھی اور دانشند شاعر حکیم طوی فردوی نے اپنی تصنیف ہفت اتھیم میں بیان کیا ہے کہ طوس کی بنیاد نوذر نے رکھی اور اس شر کے لئے اس نے ایک ہزار قلعے تغیر کئے اور ایک سو ساٹھ برج بھی اس کے لئے تغیر کئے اور طوس کے چاروں طرف ایک گری اور مضبوط دیوار کھڑی کی۔اورعثان بن عفان کے زمانے میں جب لشکر اسلام طوس میں قیام پذیر تھا۔ طوس اس وقت دو بوت اور دو چھوٹے شروں پر مشتل تھا۔ اور بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ شہرطوس بنت بوا شر تھا لہذا جس وقت حضرت رضا علیہ السلام شرطوس میں تشریف لائے تو بہت بوا شر تھا لہذا جس وقت حضرت رضا علیہ السلام شرطوس میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ طوس کے دو بہاڑوں کے درمیان ایک روضہ "روضہ بیشی" ہے تین دہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ان دونوں بہاڑوں کا درمیائی فاصلہ ۲۰ لینی دہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ان دونوں بہاڑوں کا درمیائی فاصلہ ۲۰ تین دہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ان دونوں میں اپنے قبر کو معین فرمایا۔

### و قبر بطوس يا لها من مصبيته الحت على الاحشا بالز قرات

آئمہ اطہار علیم السلام سے زیادہ خبریں ملیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں دفن ہوں گے اور کتاب " تاریخ مشد" صفحہ ۲۵ پر تحریر ہے کہ طوس کی بنیاد جشید پیشدادی نے رکھی اور ای نے اس شر کو کمل کیا۔ بعد بین سے شہر ویران ہو گیا۔ بعد بین طوس بن نوذر نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور سے اتنا بڑا ستہر بن گیا کہ اس کا نام " اقلیم چمارم" پر گیا۔

طوس حريم حرم كبريا است مدفن پاك شاه پاكان رضا است

کعبہ اگر خانہ آب وگل است طوس رضا کعبہ جان و دل است کعبہ بود مجدہ گئے خاکیاں طوس بود تبلنہ افلا کیاں محصرط انوار اللی است طوس جلوہ گاہ حضرت شاہی است طوس

خراسان ایک آدمی کا نام تھا۔ عالم بن سالم بن نوح پنیجبر کے دوبیٹے تھے۔ ایک کا نام خراسان اور دوسرے کا نام بیکل تھا۔ خراسان اس شرکا حاکم تھا۔ چونکہ یہ حاکم پوری طرح سے بااختیار تھے۔ لذا انہوں نے اس شرکا نام خراسان رکھا اور ابھی تک یمی نام برقرار ہے۔ (دائرۃ المحادف لیستنانی۔ جبلہ، کے مصفحے کے ۳۵)

جبکہ بعض مورخین نے بیہ لکھا ہے کہ خراسان دو کلمات سے بنا نمبرا خور یعنی خورشید (سورج) نمبرا آسان یعنی طلوع کرنے والا۔ اور اس کا مطلب سے سے کہ خراسان سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔

جبد ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ امامت کے پاکیزہ مورج حفرت رضاعلیہ السلام کی زیارت جب پڑھی جاتی ہے تو آپ کو ناطب کرکے یوں بھی سلام کیا جاتا ہے۔ "اسلام علیک یا معین الضعفا الشخصی الشموس" یعنی الے غرسوں کے مدد گار الے سور جوں کے سورج باک ام مجھ برمر اسلام - آب نے مدیرتہ میں طلوع کیا اور خراسان میں غروب موالیعنی برسویج مدیرتہ سے طلوع ہو کر خواسان میں خاتی ہوگیا ۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے خواب دیکھا کہ سورج کی مائند ایک روشن ستارہ اس سرزمین پر زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ اس سب سے بھی اس کا نام خراسان پڑھیا۔

آقائی میشری نے اپنی کتاب تاریخ مشد میں خود لکھا ہے کہ خراسان کا لفظ خور یعنی خورشید سے فکا ہے۔ کیونکہ زمانہ قدیم میں ایران کا مشق ترین شریمی تھا اور لوگوں کے خیال میں پورے ایران پر سورج یہیں سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ پس پہلوی زبان میں اے "خور آسد" خراسان میں میں اے "خور آسد" خراسان میں تبدیل ہو گیا۔ نقل از مطبوع خط فا شمل میم مین علی فلسفی

سمی شاعرنے کیا خوب کہا ہے۔

رجمہ: دین اسلام کا حرم خراسان میں ہے

آپ کی مشکلات یمال سے روز محشر کے لئے آسان ہوں گی-

شرع محری کے معجزوں میں یہاں ایک معجزہ نہاں ہے جو پاک رب جلیل کے دین پر ایک جحت ہے۔ آپ شاہ خراسان کے رائے پر چل پڑیں آپ کی جملہ حاجتیں بر ہیں گ

اور جب اپنے آپ کو شاہ خراسان کے دروازے سے پیوستہ کردیں تو آپ کو معافی مل جائے گی۔

خراسان! یه پاک امام خاتم الانبیاء صلعم کا جسم رکھتا ہے۔

اور یہ پاک امام سید اوصیاء کی جان رکھتا ہے۔ یہ توحید کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے اور یمال ایمان کا اصل انمی کی ذات مبارکہ ہے۔ انمی کی محبت نجات اور طاقت کا سبب یہ کمزوروں اور مفلوک الحال لوگوں کا سمارا ہے۔

حيجم سنافئ

یہ اشعار جن کا ترجمہ اوپر لکھا گیا ہے مرحوم حکیم سائی کے اشعار ہیں۔ جن کا اصل نام ابوالجید مجدود بن آدم غزنوی ہے۔ وہ حکیم عارف اور شیعہ تنے اوراہل بیت عصمت کے فاندان کے بڑے عقیدت مند تنے۔ وہ چونکہ تقیہ میں تنے جس کا ثبوت اس کا قصیدہ مفصلہ ہے جو کتاب "مجالس المومنین" میں اس کے حالات کے وکر کے بارے میں لکھا گیا ہے جس میں وہ کتا ہے۔

ترجمہ: جب مہیں معلوم ہے کہ علم کے شرکا وروازہ حیدر ہے تو یہ اچھا شیں لگتا کہ حیدر کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا امیراور غالب حاکم مان لیں۔

یمال تک کہ سائی کتا ہے

جارے عقیدے کی رو سے ہمیں یہ یقین ہی جیس آناکہ کوئی محض دین پیغبر رکھتا ہو اور پھروہ حق زهرا کھا جائے۔

## (بيت العتق)

فاضل لمطای کتاب تحفتہ الرضوبہ میں لکھتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا بسبب اس کے کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مانے سے تکاوکر ویا تھا۔ تو پوری دنیا پانی میں غرق ہونے لگی۔ صرف ایک مکان ایسا تھا جس پر پانی نہیں چڑھا اور وہ غرق نہیں ہوا وہ "خراسان" تھا۔ اس وجہ سے اس سرزمین کو "بیت العتیق" کا نام دیا گیا۔

مرحوم فاضل مسطای نے بیہ روایت مرحوم کینے طوی علیہ الرحمتہ کی کتاب "تهذیب" سے نقل کمیا ہے۔

## (دار المفيعه)

ختف التواریخ کے صف ۱۳۱ پر بید مرقوم ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام فربایا کرتے تھے کہ مجھے "وار الھفیعہ" میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمانے گئے خردار ہو کہ جو میری اس غربت کے عالم میں زیارت کے لئے آئے گا۔ اللہ تعالے نے اس کے لئے ہزار شہیدوں ایک ہزار صدیقیوں کا ثواب لکھ لیا ہے۔ نیز اس کے لئے ہزار حجوں ایک ہزار محموہ اور ایک ہزار مجاہدوں کے برابر ثواب بھی لکھ لیا ہے۔ اور قیامت کے روز اس کا حشر مارے ماتھ ہو گا وہ جنت میں مارا ساتھی ہو گا اور اے جنت میں باند ورجات عطا ہوں گے۔"

آپ کے قبر مبارک کے اس مقام کو "دار المفیع" کیوں کہتے ہیں۔ اس بارے ہیں بعض کا بیان ہے کہ چونکہ آپ کو ہارون کے پہلو ہیں دفن کر دیا گیا اور اس لئے آپ کا اجرام ظاہری حماب سے ضائع کر دیا گیا۔ جبکہ دو سروں کا قول ہے کہ آپ کا جس انداز سے احرام بجا لانا اور آپ کے حقوق کا خیال رکھنا سب مسلمانوں کا فرض تھا'

اس کی اوائیگی اس شان سے نمیں کی گئے۔ کچھ کہتے ہیں اس جگہ چونکہ حضرت کا حق ضائع كرويا كيا۔ اس لئے اے دار المفيع كہتے ہيں۔ يہ بھى كما جاتا ہے كه آپ ك زواروں اور مجاوروں یر جس قدر آپ کا احرام بجالانا فرض ہے دییا احرام آپ کا بجا نہیں لایا جا آ۔ ای لئے آپ نے فرمایا کہ "مجھے دار المفیع میں وفن کر دیا جائے گا۔"

### (دار الغربه)

كتاب مزار بحار الانوار اور دو سرى كتابون مين تتحرير ب كد حفرت رضا عليه السلام نے فرمایا "ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ فتنہ و فساد بریا کریں گے اور مجھے زہر دے كر قتل كر ديا جائے كا اس كے بعد مجھے "وا را كمفيعه بلادا لغربر "ميں دفن كرمي سكيريك زمانے میں اللہ تعالے كا برترین مخلوق مجھے قتل كرے كا زہر سے اور مجھے وارا كمفيعه اور "دیار غربہ" میں بڑی ہے کسی کے عالم میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور اس سرزمین کو وار "خويه" مسافرت كي مرزمين اس لئے كها جا آ ہے كه حضرت رضاعليه السلام تمام یاک اماموں سے دور تر ہیں۔ یعنی مدیند طیب سے بھی اور دوسرے مقامات سے بھی آب نے جان سروگ کے وقت الی السلت کو تھم ویا کہ وہ آپ کے تجرے کا دروازہ بند كروے ماكد آپ غريوں اور مسافروں كى طرح جان ديدے۔ حضرت اميرالمومنين على عليه السلام كى وه روايت جس ميس آپ في حضرت امام رضا عليه السلام كى زيارت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کچھ یوں ہے "اور جس کمی نے اس غریب الدیار امام کی زیارت کی تو اللہ تعالی اس کی تمام گنابوں کو بخش وے گا" خود حضرت رضا علیہ السلام نے عمیل فزای سے فرمایا "جس ممی نے شہر طوس میں

ا ارى زيارت كى وه قيامت كے روز ادارا ساتھى او گا-"اس زيين كے مندرجه بالا وو نام جن کا ذکر کیا گیا۔ کی وجہ تسمیہ کی تنسیل اور بیان کر دی گئی۔

نیز کتاب "معارف رضوبه مظفری صفه ۱۷۳" بر مرقوم ب حضرت اسکندر ذوالقرنین

اے ساتھ ۔ دانشور' بزرگ اور لفکر لے کر روئی زمین کی سیر کے لئے فکلا۔ بیہ آرزو لے کر کہ وہ "آب حیات" کی تلاش کرے " یمال تک کہ وہ بحر ظلمات پر جا سنجے۔ اس سفر میں وہ ایک وقت سرزمین خراسان اور اس کی بیابان میں جا ہنچے ' تو آپ نے تھم دیا کہ رات کو پیس پر آرام کیا جائے، جب استدر سوگیا تو اس نے عالم رو ما میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا۔ جو سورج کی طرح چیک رہا تھا۔ پھر میں ستارہ آسان سے الز کم اسمی مرزمین میں غروب ہو گیا۔ صبح ہوئی توآپ نے خواب کی تعبیر بتانے والے ماہر علاء کو بلایا اور ان سے کما "کہ آپ میرے خواب کی تعبیر کریں" انہوں نے جواب دیا "اے سكندر! تخير آخر الزمان كي اولاد ميں سے ايك فروجس كا نام عشس الشموس على بن موى الرضا ہے اور جو آسمان ولايت كا سورج ہے وہ اى مکان میں دفن ہوں گے۔" ہیہ سن کر سکندر نے فورا" تھم دیا کہ ستارہ کے ڈوب جانے کے رخ پر ایک مضبوط اور متحکم قبر نقیر کر دیں اور اس قبراور اس کی گنبد کے چاروں طرف ایک حمین و جیل شربایا جائے اور پھرانی فوجوں اور تو ویجوں سے اس نے یہ وعدہ لیا کہ وہ بیس اپنی رہائش افتیار کریں اور اپنی زندگی گزاریں اور اس شرکا نام اس نے "اسکندر" رکھا۔

كتاب منتخب التواريخ مين مرقوم ،:

"میں علی الرضا اس شرمیں وفن ہوں گا جس کی بنیاد عبد صالح الاسکندر ذی القرنین فے رکھی جو طاباد کے سرزمین کے قریب ہے۔ اور جو آج کل طوس کے نام سے مشہور ہے۔" چنانچہ حضرت رضا علیہ السلام اسی شہر میں دفن ہوئے جس کو ایک شائستہ بندے اسکندر ذوالقرنین نے تقیر کیا ساباد میں۔ جس کو طوس کا نام بھی ویا گیا ہے۔ اس کتاب میں سے بھی تحریر ہے کہ خراسان کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خراسان رکھا کیونکہ سرکار امام رضا علیہ السلام کو "فریاد رس امت" کا لقب ملا ہے۔ "اسلام علی غوث اللحفان و من صادفت میں ارض خراسان" خراسان درود و سلام جیجتا ہے ہے کسوں کی پناہ گاہ سرکار امام رضا علیہ السلام پر اس

ہتی پر جس کے واسطے سے زمین خراسان کا نام "فراسان" "مورج کے سرزمین" پرد گیا۔

حمد الله مستوفی اپنی کتاب "نز منه القلوب" میں لکھتا ہے کہ طوس کا شر جشید نے تغیر کیا اور جب طوس کا شر جشید نے تغیر کیا اور جب طوس برباد ہو گیا تو دوبارہ اسے طوس بن نوذر نے تغیر کیا۔

کتاب وجبتان السیاحت" میں تحریہ کہ بارہویں صدی کی ابتداء تک خراسان میں طوس ' بلخ اور ہرات بھی شامل تھے۔ فتخب التواریخ صفحہ ۱۹۳۰ میں درج ہے کہ طوس خراسان کے شہوں میں ہے ایک شرہ اور کتاب " تاریخ مشد" میں آقائی مبشری نے لکھا ہے کہ پرانا خراسان ہرات' سیتان کوبر اورگور گان کے اصلاع پر مشتمل تھا۔ اور یہ ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لیکن آج کل کا خراسان ایران کے چودہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جو اللہ تعالے کی بخشی ہوئی تمام نجتوں سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جو اللہ تعالے کی بخشی ہوئی تمام نجتوں سب سے بڑا موبہ جس گا مرکز مشہد مقدی ہے پورے ہیں شہوں پر مشتمل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ سر زمین جس کے در کی خاک مائند مشک و عنبر ہے اور جس کے پھر در و گوہر کی طرح نظروں کو کھنچے والے ہیں۔

یہ مقام بہشت کی سرزمین کا ایک مکڑا ہے۔ یہ پاک پیفیر صلعم کا خوشگوار اور مقدس ارشاد گرامی ہے۔ اگر آپ اللہ سے چشمہ کوٹر چاہتے ہیں تو ان چار حوضوں پرایک نظر ڈال جو صحن اطہور کے اندر بنائے گئے ہیں۔

اس مزار مقدس کے صحن اور دروازے میں اپنے قدم آستہ رکھو کیونکہ ہے موی بن جعفر کے فرزند ارجمند کا مکان ہے۔ اس سرزمین میں ابوتراب کا پاک و پاکیزہ بیٹا محو راحت ہے۔ جس کے دلربا نور سے پورا جہان منور ہے۔ ان کی قبرپاک کا صرف ایک طواف صدق و خلوص کے ساتھ حج اکبر سے ہزار مرتبہ بھڑے اللہ نعالے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ججھے انہوں نے آپ کی زیارت نصیب کی۔

میں بے حد خوش ہوں اس لئے کہ میں آل پیغیری مدح و ناء کر رہا ہوں۔

پھر شاءر کہتا ہے

رِجَمَد: آے طوس کی سرزمین رّے قدر اور شرف میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے قادر مطلق نے تخفی عرش معلی جیسامرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایک جنت ہے اور تیرے سناباد کا چشمہ چشمہ کوثر ہے۔ تری مٹی عزر جیسی خوشبودار اور تیرے پھرور کمنوں جیسی آب و آب لئے ہوئے ہیں۔

#### (امتیازات خراسان)

فاضل مطامی لکستا ہے کہ سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام نے غربایا "ھی والله ووضتہ من ریاض الجنتہ" خراسان کی زئین اللہ کی فتم ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں ہے۔

حضرت تقی الجواد علیه السلام نے فرایا "بین جبلی طوس قبضد قبضت من الجند من دخلها کان آمنا ہوم القیاص الناو" بینک طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک زمین ایس ہو جو بہت کے دو بہاڑوں ہے درمیان ایک زمین ایس ہو گئے ہے جو کوئی بھی اس سرزمین پر پنچنا ہے وہ قیامت کے روز جنم کی آگ سے امان و امان میں ہو گا۔

نیز علامہ مجلسی مرحوم کی کتاب " تحفت الزائر" میں درج ہے کہ حضرت امام علی نقی
علیہ السلام نے فرمایا۔ "جب کسی کو کوئی حاجت در پیش ہو تو اسے چا ہے کہ حضرت
امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے طوس کی سرزمین ، اور عسل کرکے زیارت
کرنے جائے پھر دو رکعت نماز بجا لائے اور دعائے قنوت میں اپنی حاجت طلب
کرے۔" پھر حضرت نے فرمایا کہ قبر مطمر حضرت رضا علیہ السلام پر مشمل موضع
بہتی سرزمین کا ایک حصہ ہے اور کوئی مومن اس کی زیارت کے لئے نمیں آنا۔ گر
سے کہ اللہ تعالے اسے نار جنم سے آزاد کرے۔ اور اسے بہشت کے مکانوں میں ایک
مکان جس کو "وارالقرار" بھی کما جاتا ہے ہیں پہنچا دے۔ نیز حضرت رضا علیہ السلام

نے خود بھی اباصلت سے فرمایا۔ ''جس وقت کجھے میرا قبراس زمین میں نظر آ جائے تو جان لے کہ اللہ تعالے نے اسے بهشت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ ترجمہ اشعار:

ترجمہ اشعار: خاک خراسان بہشت کی مٹی ہے بلکہ آپ کا وہاں پر روضہ خود بہشت بریں ہے ایک پاک طینت انسان کی نظروں بیں آپ کے روضہ مبارک کو صرف بہشت بریں سے نسبت دینا کم ہے جو پچھ آپ نے سا' جہیں کیا فائدہ دے گا جبکہ تم نے اسے دیکھا نہیں خدا کی فتم! بیں آپ کے وروازے کے مٹی کو بہشت کے بدلے میں نہیں بیچوں گا کیونکہ میرا وطن سلطان خراسان کا وطن ہے دو سرا شعرہ

> آپ خراسان آیے !! یمی سر زمین جن الفردوس ہے کیونکہ بمیں پر جناب سلطان الغرباء کا مزار مقدس واقع ہے

#### دو سرا امتیاز:

دوسرا خصوصی امتیاز اس شرکا بیہ ہے کہ یہاں پر سال بھر میں بہت بردی تعداد میں زائرین اور سیاح آتے ہیں۔ خصوصا "نوروز کے دنوں میں اور پھر گرمی کے موسم میں تو ان کی تعداد ۲۰ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سرکار امام رضا علیہ السلام کی خصوصی عنایت اور توجہ کے سب ساری خلقت غذا یا میوہ کی کی کے مسئلہ سے دوچار نہیں ہوتی۔ اگر اتی بردی تعداد میں زائرین کی اور شرمیں وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور شرمیں وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور شرمین وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی اور شرمین وارد ہوں تو وہاں پر غذا کی بکی علاوہ یہاں پر غذا کی لذت ہی پچھ اور ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں سے بھی ورج ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام شر سے۔ چنانچہ اس کتاب میں سے بھی ورج ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام شر ساباد میں تشریف فرما ہوئ تو آپ نے اپنا پشت مبارک بہاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ ساباد میں تشریف فرما ہوئ تو آپ نے اپنا پشت مبارک بہاڑ کی طرف کرکے فرمایا۔ "خدائ عزوجل اس بہاڑ کو برکت عطا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے ای بہاڑ کو شدائے عزوجل اس بہاڑ کو برکت عطا فرمائے۔ اور لوگوں کے لئے ای بہاڑ کو

سرچشد فیض و آسودگی بنائے۔ ناکہ لوگ جب اس بہاڑے بیتر تراش کر ان سے برتن بنائیں تو ان میں اللہ تعالے برکت اور لذت ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالے نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آج وی بہاڑوہ مشہور بہاڑ ہے جو شرمقدس کا جز قرار پایا ہے اور ساتھ سے بھی لکھا ہے کہ حاجی علی بغدادی نے سرکار حجت اللہ القائم سے سے سمھنگو کی۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سال ۱۳۳۹ مجری میں زیارت سرکار امام رضا علیہ اسلام کے لئے گیا۔ واپسی پر قلعہ درود پنچا۔ میں نے وہاں پر ایک عرب کو دیکھا اور اے اپنا مہمان بنا لیا۔ میں نے اس عرب سے پوچھا ادکہ حضرت رضا علیہ السلام کی والیت اور ان کی زیارت کا کیا مقام ہے؟ فرمانے گئے "مبشت ہے" اور آج پندرھواں روز ہے کہ میں اپنے آقا و مولا حضرت رضا علیہ السلام کے تشرے کھا رہا ہوں۔ تکیر اور منکر کو کیا طاقت کہ وہ مجھ سے قبر میں سوال کریں کیونکہ میرا گوشت و پوست سرکار امام رضا علیہ السلام کے مبارک طعام اور غذا سے ہے ہیں۔"

بعضے بزرگوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھت میں اللہ تعالے کی عطا کروہ نعتوں کا انبرہ کمیر کی وجہ سے جس قدر محصی زمایدہ سیتعال ہو گا۔ وہ نعتیں تمام خمیں ہوں گی۔ خراسان میں کی وجہ سے جس قدر محصی زمایدہ سیتعال ہو گا۔ وہ نعتیں تمام خمیں ہوں گی۔ خراسان میں

لوگ آئیں گے یماں کی نعتیں تمام نہیں ہوں گی' اور دو کہاڑوں کے درمیان کا باخ روضر رضاعلیا اسلام بہشکتے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔" شاعرنے اس بارے میں کیا ہی اچھا ذکر کیا ہے۔

- بھی جو سرزمین بہشت ہے اور جس کا تذکرہ کیلے کیا جاچکا ہے یہاں پر جس قدر زیادہ

اردو ترجمہ: یا امام رضاعلیہ السلام! آپ کا روضہ جن و انس کی تجدہ گاہ ہے اور آپ کے وروازے کی خاک دوزخ کی آگ ہے نجات دلاتی ہے اور جنت میں لے جاتی

اپنے روضہ پاکس کی زیارت سے مجھے محروم نہ سیجئے کیونکہ حدیث شریف میں یہ ذکر موجود ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو روضہ واقع ہے وہ جنت کا مکزا ہے۔ رمجی عذشہ ط فاصل محترم شنخ علی فلسنی )

### (دفن)

سرزمین خراسان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی یمال دفن ہو تا ہے اس کی گناہوں کے سبب اسکے اور عائد شدہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے چنامجد کہا جاتا ہے کہ تکیرو مکر کی کیا جرات 'کہ وہ اس سے کوئی سوال یو چیں۔ کتاب منتخب التواريخ كے صفحه ٣٣٣ اور "منازل الاخره" صفحه ٣٨ يربية تحرير درج ب كه ميرمعين الدين جو كه ايك برگزيره اور شائسة انسان ب اور جوكه حفرت رضا عليه السلام ك روضہ مقدسہ کے خدام میں شامل ہے سے بیہ بات نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حرم مطریس نیند کے عالم میں تھا۔ سوتے میں میں نے دیکھا کہ ایک گروہ این ہاتھ میں کدال لئے ہوئے ایک نورانی شخصیت کے ہمراہ مرکار امام رضا علیہ السلام کے روضہ مطرحے صحن میں داخل ہوا۔ میں نے اجانک دیکھا کہ وہ نورانی مخصیت اس گروہ سے کئے گئے کہ جن کے ہاتھ میں کدال تھا کہ اس قبر کو کھودیں۔ اور اس خبیث کو قبرے باہر نکالیں۔ میں نے اس نورانی آتا کے ہمراہوں سے یوچھا کہ یہ بزرگوار كون بين كنے لكے كه حضرت امير المومنين على عليه السلام بين- جب لوگون نے آپ کے امر کو بجا لا کر قبر کھوونا شروع کیا میں نے اچانک ویکھا کہ حضرت امن الائمه (آٹھول اہام) حرم مطرے باہر تشریف لاے اور عرض کرنے گا۔ "اے جد محترم! اس آدمی کو بخش دیجئے اور انہیں مجھے بخش دیں' حضرت امیرالمومنین عليه السلام نے فرمايا "ميه فاجر اور شرابی تھا" حضرت رضا عليه السلام نے فرمايا ورست ہے وہ فاجر ہے لیکن مرتے وقت اس نے وصیت کی کد مجھے جوار حضرت امام رضاعلیہ السلام میں وفن کر دیں۔ بچونکہ وہ میرے ہال پناہ لئے ہوئے ہے۔ اس لئے اسع بخش دیں۔ مولانا امیر المومنین علید السلام نے بیس كرفرا مام فراس تحص بخش

اکتاب منتب الوارئ" کے سفہ ۳۳۵ پر تحریر ہے کہ ایک بزرگ نے بتایا میں ے خواب کے عالم میں دیکھا اور مجھے گان پر تا ہے کہ میں بیداری کے حالت میں تھا۔ اور نصف شب کے قریب مرکار حفزت رضا علیہ السلام کے حرم مبارک کی چاروہواری میں کوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت رضا علیہ السلام جلدی میں آئے اصحن مقدس کے ورمیان میں دو فرشتے ایک قبر کھود کر ایک مردے کو باہرنگال لائے۔ پھراس کی گردن میں فرشتوں نے ایک زنجروال دی اور اے تازیائے سے بری طرح پٹنے لگے اور اس کو لے جانے گے کہ اجانک اس آدی نے اپنا رخ حفرت رضاعلیہ السلام کی طرف کیا اور عرض كرف لكا "اے پر رسول خدا! ميں اگرچہ گنگار اور قصوروار ہول كين مرنے کے وقت میں نے یہ وصیت کی اور سفارش کی تھی کہ مجھے آپ کے مزار مقدس کا طواف کراکے آپ کے پہلو میں دفن کر دیں کیونکہ آپ وہ آتا ہیں جو انتمائی رؤف اور مرمان ہیں۔" یہ س کر حضرت نے اے بخش دیا۔ چنانچہ حضرت رضا عليه اللام كي زيارت مين جم يه يرصة بين كه "السلام على الدصام الدوف " خراسان کا یانی شفاہے "کتاب منتخب التواریخ صفحہ ۳۱۳ پر لکھا ہے کہ زواروں کے ایک قافلے کے ساتھ ایک اندھا محض بھی سوئے خراسان چلا'جب وہ شہرطویں امشہد مقدس) مبني تواس فينواب ديكها كوهن مطهر سركار حضرت رضاعليه السلام مين كفرا ہے۔ اس نے آقاع بزرگوار کو دیکھا کہ وہاں یر تشریف فرما ہیں جب کے دو آدی آپ کے سامنے کوئے ہیں یہ منظر دیکھ کر اندھ کے منہ سے صدائے فریاد لکا اے میرے مولا! مجھے شفا ویجئے۔ (أغنى یا مولائی) انخضرت نے فرمایا كه اس ندى کے بانی کے چند قطرے اس اندھے کی آتھوں میں ٹیکا دیجے۔ بید ندی اس زمانے میں صحن مبارک آمخضرت سے گزرتی تھی اور زمانہ قدیم میں "آب خیابان" کے نام سے مشہور تھی جوبعد میں بند کر دی گئے۔ اس ندی کے چند قطرے اس نابینا فخص کی آ تھھوں میں ٹیکا دیئے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ بن اس پانی کی برکت اور پاک امام کی توجہ سے میری نظر دوبارہ مجھے لوٹا دی گئ اور میرے دونوں اس کھھیں بھی اس یانی کے اثر

ے شفایاب ہو کیں۔

خاک شفا (شفا دینے والی مٹی) کتاب تحفتہ الرضوبیہ میں صفحہ ۲۲۳ پر تحریر ہے کہ ا يك بزرگ زيارت امام رضا عليه السلام كے لئے روانه ہوا۔ رائے مين وہ ايك قافلے ہے جا ملا۔ جس قافلے نے رات کو وہیں قیام کیا اور اپنے خیمے نصب کئے۔ صبح ہوئی تو قافلے نے وہاں سے روائلی اختیار کی' روائلی کے عین وقت پر ایک مادر زاد اندھا وہاں آیا اور اس زوار بزرگ سے بدی مشتسانہ انداز میں التجا کرنے لگا۔ " بناب عالى! آپ بوب محصرت رضا عليه السلام كى زمارت مصمشرف بهون تواس مرزعين كى تقدولى سى كى ميرى أنكهولى شفايابى ك لية سائه لايتية اس ياكطينت زار في اسى التجا قبول كربي اوراس كيسائقة وعده كياكه وه إس ترم مبارك كيفحي سيحقودي ي عظيم ور سائخة لأتمكا يصب ومشهد يشهرمقدس مين ينجا اور قبر مطهر حضرت رضاعليه السلام كي تھوڑی تی مٹی واپنی پر ا ں نابینا آدمی کے لئے ساتھ لے گیا۔ جب وہ ای کاروال سرائے میں پڑتیا۔ وہ نامینا آومی خود زائرین کی واپسی کے انتظار میں ون گن رہا تھا۔ سمجھ گیا کہ قاظہ واپس آن پہنچاہے آیا اور مٹی کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد بزرگ نے مٹی اے دیدی۔ جس سے تھوڑی می مٹی اس نے بطور نمونہ اس کی آنکھوں میں ڈال دی تاکہ اے شفا ہو۔ نوری طور پر اس کی دونوں آئلسیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کی نظروالیں آگئی اور وہ بینا ہو گیا۔

سنب تحفق الرضوي ميں لكھا ہے "مولانا محر معصوم جوك انتائى شائستہ اور عالم فخصيت كے مائك عقص نے كماكر"ميرى آنكھوں ميں درد ہونے لگا۔ درد كی شدت كی وجہ سے بجھے اتن بے قراری رہی كہ ميری نيند غائب ہو گئی جس كے سبب بالا آخر ميں اندھا ہو گيا۔ ميں نے ہر قتم كے طبيبوں كا برا علاج كيا۔ ليكن بے سود۔ ايك رات ميں نے عالم خواب ميں ديكھا كہ ميں جم "طهر حفزت رضا عليہ السلام كی قبر مبارك بر ميں نے عالم خواب ميں ديكھا كہ ميں جم "طهر حفزت رضا عليہ السلام كی قبر مبارك بر بین نے گيا ہوں ميں نے آئے هرا كی قبر مبارك بر الله من کے اللہ کی قبر مبارک بر الله کی الله کی قبر مبارک بر الله کی الله کی الله کی قبر مبارک بر الله کی قبر مبارک بر الله کی الله کی قبر مبارک بر الله کی الله کی قبر مبارک بر الله کی قبر مبارک کود کھھا میں الله کی الله کی قبر مبارک بر الله کا در الله کی قبر مبارک بر الله کا دورا سے اپنی آئی کھھوں کا مربر بنا لول۔ اس ارادے سے میں نے آپ کی کے دانت کی تو مبارک کی الله کی تعرب کے آپ کی در مبارک کیا مبارک کیا کہ کی تو مبارک کی در کھوں کے دوران کی در الله کی تعرب کے آپ کی در کھوں کی در الله کی در الله کی در الله کی دوران کی در الله کی در کھوں کی در الله ک

قبر مبارک پر حاضری دی۔ ٹاکہ میں وہاں کی مبارک مٹی لے لوں۔ اچانک میں نے ایک آواز سی جو یوں فریاد کر رہا تھا اے بے اوب! کیا تو شیں جانتا کہ تیرے اور قبر مبارک کے درمیان حرم مقدس ہے اور کسی کو بیہ حق شیں پنچتا کہ وہاں پنچ جائے اور وہاں پر اپنے پاؤں رکھ لے۔ بیس کرمجھے طراا فسوس تراا در اپنے پروں کے نیچے گئے۔ مثی اٹھائی اور اے دونوں آکھوں میں وال دیا۔ جس سے میری آ تھوں کا درد مسل طور پر دور ہو گیا۔ میری آ تکھیں دوبارہ دینا ہو گئیں' اس پاک مٹی کے اثر سے جو میں نے اپنے دردوں سے شنا یا نے کی خاطر حرم پاک سے اٹھائی تھی۔ خو جس شعار:

اے موالی! سلطان فراسان کے اوساف س لیج

آپ سے سب محبت رکھنے والوں نے آپ کے دورازے کی مٹی سے شفا پائی

میری جان آپ پر قربان ہو کہ آپ کی مٹی نے میرے سارے ورد دور کر والے کا

امام رضاعليه السلام

آپ کی تربت (مزار اقدس) سے شفایا پی تحف الرضویہ صفحہ ۲۳۲ پر لکھا ہے کہ ملا عبداللہ تشمیری جو مردان شائستہ ایل نفل اور بررگوں میں سے تھا ابراہیم اعمی کو الوواع کنے آیا اور کھنے لگا میں زیارت مرکار حضرت رضا علیہ السلام سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ ملا ابراہیم نے ان کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ حرم مطمر اور روضہ مبارک کا گرو اور مٹی اس کے لئے بطور تیرک لائے آگہ وہ اسے آنکھوں میں ڈالے اور اس کی آنکھیں روش ہو جا کیں۔ ملا عبداللہ کھنے لگا میں مشرف بہ زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام ہوا لیکن مجھے قدیم مطمرہ کی خاک لے جانا یاو نہ رہا جب میں واپس کا مشمیر پہنچا تو ملا ابرائیم کی ملاقات کے لئے جا پہنچا اجانک مجھے یاد آیا کہ میں تو ان کے سلے عرم مبارک کی مٹی اور کرد نہیں الیا میں نے نورا "کچھ مٹی ملذ ابرائیم کی ملاقات کے لئے جا پہنچا اجانک مجھے یاد آیا کہ میں تو ان کے سلے عرم مبارک کی مٹی اور گرد نہیں الیا میں نے نورا "کچھ مٹی ملذ ابرائیم کے دروازے سے حرم پاک کی مٹی کی نیت سے انتخائی اور حضرت رضا علیہ انسلام سے مدد اور کمک ما گی

ترجمه اشعار:

اے طوس کی مٹی تو بی ہماری آ تھوں کی دوا ہے
ہم سب بیمار ہیں اور آپ مکمل شفا ہیں
اے مشک و عزر جیسی خوشبو رکھنے والی مٹی
تو اپنے اندر دم عیلی لئے ہوئے ہے
یا پھر تو بہشت کی خوشبو اور شفا دینے والی ہے
اے طوس کی مٹی تو سرکار رضا علیہ السلام کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہے
ای لئے عرش معلیٰ ہے بھی تو مرتب و مقام میں سرپلند ہے۔
ای لئے عرش معلیٰ ہے بھی تو مرتب و مقام میں سرپلند ہے۔
"آپ کے حرم مطہر کو سیلاب سے امن ملا ہے۔"

کتاب تحفتہ الرضوب صف ۱۹۲۷ پر فاضل اسطای رقمطراز ہے کہ ارض مقدس رضوی کا ایک اتمیاز بیہ بھی ہے کہ خداوند متعال ہر بلا و سیاب و طاعون کواس مرزمین تفکیری شرفت کے سبب دفع کر دیتا ہے اور طوفان نوح کے زمانے میں خراسان غرق ہوجائے سرافت کے سبب دفع کر دیتا ہے اور طوفان نوح کے زمانے میں خراسان غرق ہوجائے ہے نیچ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا "اوبع بقاع ضعبت ایام الطوفان نوح الی اللہ البیت المعمود العری و کربلا و طوس" چار کرنے زمین کے طوفان نوح الی اللہ البیت المعمود العری و کربلا و طوس" چار کرنے زمین کے طوفان نوح

کے وقت اللہ تعالے کی بارگاہ احدیث میں گربیہ و زاری کرنے لگے تو خدائے ذوالجلال نے ان کی فریاد پر طوفان کا رخ ان سے موڑ دیا۔ نمبرابیت العور نمبر انجف نمبر الریلا نمبر 4 طوس۔ اللہ تعالے نے انہیں غرق ہونے سے بچالیا۔

صاحب کرامات رضویہ لکھتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک زبردست سیلاب مشمد کی طرف بوجے لگا۔ میں مرفعنس کرامات رضویہ نے خود اپنی آ کھوں سے دیکھا کہ سیلاب آپ کے بقعہ مقدر کے قریب آیا اور پھر خود بخود واپس لوث گیا۔ جیسے کہ عبای حکران نے قبرامام حسین کو مٹانے کے لئے پانی کا نہر کھول دیا تھا۔ جب پانی قبر مطرامام حسین کے قریب پنجا تو وہیں سے خود بخود واپس لوث جا آ۔

آپ کے متولی کا امتیاز

اذا كنت تامل او ترتجى من الله في حالتك الرضا

فلازم سودمال رسول مجاور على بن سوسى الرضا

ترجمہ: "اگر تخفے یہ آرزو ہے کہ تیری عنی اور خوشی میں پاک رب جلیل تم سے خوش رہے تو آل رسول پاک کی دوستی کو بطور پیشہ اپنا لے اور سرکار علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کے حرم مطمر کا مجاور بن جا۔"

خواسان کے امتیازات میں سے ایک حرم مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام محا مجاوری ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام صف 247 پر مزارات مقدمہ کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ سرکار حفزت رضا علیہ السلام نے قرایا ان علیا لم بیت بمکہ بعد افھاجر سنھا حتی قبضہ اللہ عز و جل یعنی حفزت علی علیہ السلام کمہ جرت کرنے کے بعد جب بھی مکمہ تشریف لائے تو آپ وہاں رات کو نہیں سوئے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ "سرکار آپ مکہ مشرفہ میں کیوں نہیں سوئے۔" حضرت کے قرایا "بکرہ ان بیبیت ہاوض قلما جرمنها "جس سرزمین سے ہم نے ہجرت کی۔ وہاں رات سوکر میں کرنا کراہت رکھتا ہے۔" آپ نماز ظہر اور عمر مکہ میں وہاں رات مکہ سے باہر گزارتے تھے۔"

کتاب معارف رضوی کے سفید ۱۵۱ پر کہا ہے کہ لوگ پاک امام سے سوالات پوچھا کرتے ہتے اور چند روا کوں بیں سے خبر ملتی ہے کہ حضرت نے فرمایا "افا ذوت فانصوف فلا تتعخلہ و طنا" "جب تو سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ تو جلدی واپس لوث جا۔ اور کربلا کو اپنے لئے وطن نہ بنا اور وہاں کا مجاور نہ بن۔" لیکن خراسان کے طرف سفر کرنا اور وہاں کی مجاوری اختیار کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وسیجعل اللہ هذا المکان معختلف کی گئی ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وسیجعل اللہ هذا المکان معختلف کی گئی ہے۔ حضرت رضا علیہ الله تخال اس مرزمین کو کمیرشیعوں اور میرے محبول کا مرکز بنا وے گا۔"

نیز آپ نے دعبل خزائی سے فرایا "زیادہ عرصہ نہیں گزرے گاکہ یہ شرطوس میرے شعیوں کے آمدورفت کا برا مرکز بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی روایت موجود ہے کہ جو کوئی زیارت مرکار کے لئے یماں آئے گا اور ایک رات آئے قبرمبارک کے کنارے مجاوری کرتے ہوئے گزارے گا وہ اس خوش نصیب صاحب کے ماند ہے جس پر دھت خدائے عزوجل نازل ہو چکی ہو۔

دوسرا امتياز

سرزمین خراسان کا دو سرا امتیاز (خصوصیت) یہ ہے کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ستارہ رخشندہ (چکتا ہوا ستارہ) یہاں پر غروب ہوا۔ اقدمیں میں

يعنى سركار امام رضاعليه السلام

بحار الانوار میں تحریر ہے کہ ایک خراسانی خواب کے عالم میں سرکار مجر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والد وسلم کی بارگاہ بابرکت میں بہنچا۔ آخضرت نے فربایا "اے خراسانی! کیف انتم افا دفن فی ادف کم بغصتی و استحفظتم و دیعتی وغیب فی ادراکم نجمی۔ " "تم کیا کو گے جب تمارے وطن میں میرے بدن کا طرا وفن ہوگا اس کی حفاظت کو جب بھی تماری زمین میں میرا شارہ غوب ہوسائے" جب وہ شخص کی حفاظت کو جب بھی تماری زمین میں میرا شارہ غوب ہوسائے "جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو سیدھا خدمت سرکار امام رضا علیہ السلام میں بنچا اور انہیں

ایے خواب سے آگاہ کیا۔ حضرت نے فرمایا۔

«میں ہوں وہ ستارہ جو سمتاری زمین (وطن) میں دفن ہو گا اور رسول خدا صلعم کی امانت میں ہوں۔"

استجابت دعا

بحار الانوار میں مرقوم ہے کہ سرکار حفزت رضاعلیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی میری زیارت کے ارادے سے اپنے گھرے ہاہر نکلے گا اس کی دعا میری قبر کے کنارے ستجاب ہوگی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

کتاب "مزار بحار" میں درج ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بدن کا مکڑا خراسان میں دفن ہو گا جو غمگین اور گنا بگار ان کی زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف اور غم و اندوہ دور ہو جا میٹن کے

حضرت امام علی لتی علیہ السلام نے فرمایا پاک پروردگار عالم کے حضور اگر کوئی حاجت رکھتا ہو تو وہ زیارت کرے۔ مرے جد بزرگوار سرکار امام رضا علیہ السلام کا طوس کی زمین پر جانے سے پہلے وہ عشل کرے دو رکعت نماز پڑھے اور دعائے تنوت میں اپنی حاجت طلب کرے۔ حاجت اس کی بر آئے گی۔

مصر کا ایک مخص حمزہ نامی زیارت امام رضا علیہ السلام کی نیت سے گھڑ سے باہر آکلا جب وہ مشمد پہنچا' تو اس نے متولی سے اجازت مانگی تاکہ وہ رات حرم مبارک میں جاگ کر گزارے اور گریہ و زاری کرے اسے اجازت مل گئی۔

حمزہ کمتا ہے کہ آوھی رات گزری تھی کہ میں نے اپنے برابر قبلہ رخ دیوار پر ایک ہاتھ کو یہ لکھتے دیکھا۔

يغرج الله، عيث راوكوبد مسلالدين بي الدرسخيد

من سره ال برى قبرا برو يعدّ في فليات ذى القرن ( للله ا سكند

ترجمہ: "جو بھی اس قبر مبارک کی زیارت کرے گا اللہ تعالے اس کے ہم و غم کو دور کرمے گا یمال پر اللہ تعالے کے قرآن میں جائے ہوئے"ذی القربی" آرام فرما ہیں۔ جو الله كے منتخب ياكيزه رسول صلعم كے بدن كا حكوا ہے۔"

بلخ میں ایک غلام اپنے مالک کے ہمراہ زیارت سرکار علی رضا علیہ السلام کے لئے آیا الک اور غلام دونوں زیارت کرنے کے بعد سرکار کے سرمقدس کے قریب دو رکعت نماز نفل پڑھنے گئے۔ تھوڑا دقت ہی گزرا تھا کہ مالک نے غلام کو بلایا اور کھنے لگا جا میں نے تحقیم آزاد کر دیا اور اپنی جائداد کا فلاں حصہ جس کی آمدن بہت زیادہ ہے تہمیں بخش دیا اور اپنی بیٹی بھی تیری زوجیت میں دیدی۔ یہ سن کر غلام کی آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے اس نے بڑا گریہ کیا اور کھنے لگا اللہ کی قتم کھا کے کہ رہا ہوں کہ میں نے حضرت رضا علیہ السلام سے ابھی ابھی بھی تین سوال کے تھے اور میں فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے مولا۔ اللہ تعالے سے سوال کے تھے اور میں فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے یہ تین سوال کے تھے اور میں فریاد کر رہا تھا کہ اے میرے یہ تین موال سے تھی اور میں میں تین سوال کے تھے اور میں ماجات پوری ہوں۔ اور میں۔

محل امن و امان یختب التواریخ کے صف ۵۹۹ پر لکھا ہے کہ حاکم رازی نے کہا ہیں مرکار رضا علیہ السلام اور ان کے زائرین کا سخت ترین وشمن تھا اور ہیں نے تمام لوگوں کو سختی ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی خراسان ہیں حضرت کی زیارت پر نہ جائے۔ اور ہیں نے آدی مقرر کئے شے کہ وہ ایسے آدمیوں کو جو سرکار کی زیارت کے خواہش مند ہوں جب بھی دیکھیں تو انہیں تکلیف وار ار پہنچا ہیں۔ ایک ون ہیں شکار پر گیا تو جھے ایک انتہائی خوبھورت اور جاذب نظر ہرن نظر آیا۔ ہیں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا تماکہ اس تک پیچ جاؤں۔ ہمران فے قوراً جست فاکار کرکار اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا تماکہ اس تک پیچ جاؤں۔ ہمران فے قوراً جست فاکار کرکار میں نے دو شکاری کے اس ہرن کے پیچھے چھوڑ دیے۔ ہیں یہ وکھے کر جران رہ گیا کہ میں اور نون کے قرر مبارک ہے دور جا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگ جانے کی دونوں کتے قبر مبارک ہے دور وہاں گیا حرم کے گرد میں نے بڑے چکر لگائے لیک جرات نہیں کی۔ چنانچہ میں خود وہاں گیا حرم کے گرد میں نے بڑے چکر لگائے لیکن امان ہے۔

التاب فتخب التواریخ صف ۱۹۰۰ پر تحریر ہے کہ سلطان سنجر ایران کے برے مقتدر سلطانوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جو ایک بار براا سخٹ بیار ہو گیا۔ آب و ہوا کی تبدیلی کی نیت سے اسے خراسان لے آئ ایک دن وہ شکار کے لئے باہر گیا۔ اس نے ایک ہرن دیکھا جو بے حد خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ شنزادے نے اپنا گھوڑا اس کے بیچنے دو ڑایا۔ ناکہ اسے مار ڈالے۔ ہرن نے دو ڑکر بقعہ مطمرہ (جو کہ اس وقت ویران تھا) میں پناہ لی۔ شنزادے نے شکاری کوں کو اس برن کے پکڑنے کی جو تی جو اس جو تی تی مبارک کے اندر چلا گیا۔ گیوٹ سے اندر چلا گیا۔ گیوٹ سے دیکوٹ اس جر کی کا اندر کوئی نشان نہ ملا۔ چنانچہ اس نے فورا '' دریافت کیا کہ بیہ کس کا مزار ہے؟ چپلیوں کی رکھوالی کرنے والے نے جو اب دیا۔ ''دھڑت رضا علیہ البلام کا '' بیہ س کر شنزادہ اندر داخل ہوا اور برے گجز و اکسار سے سرکار کی علیہ البلام کا '' بیہ س کر شنزادہ اندر داخل ہوا اور برے گجز و اکسار سے سرکار کی بیجہ کے طور پر اس نے صحت مند ہو جانے کا سوال کیا۔ چنانچہ شنزادہ جلدی شفا یاب ہوا۔ تی بیجہ کے طور پر اس نے مزار مقدس کو از سر نو تقیر کیا۔

حرم مبارک میں نماز کی فضیلت

كتاب "د بعدهالها كبه" مين تحرير ب كه أكر كوئى واجبى نماز كو حرم مطهر مركار رضا عليه السلام مين ادا كرب- توخدائ عزوجل اس بخش ويتا ب-

تحفتہ الزائرین میں لکھا ہے کہ حضرت امام نقی علیہ السلام نے فرمایا۔ حیس کسی کو بھی خدا کے حضور کوئی حاجت در پیش ہو اسے چاہتے کہ طوس جاکر سرکار امام رضا علیہ السلام کی ذیارت کر لے پھر دو رکعت نماز پڑھ لے۔ انشاء اللہ اس کی حاجت ہر آئے گی۔

حفزت رضا علیہ السلام نے ابی صلت سے فرمایا ''اس خدا کی قشم جس نے پینیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نبوت کے عالی مرتبت مقام پر فائز کیا کہ میری قبر کے نزدیک کوئی نماز نہیں پڑھتا' مگریہ کہ خدائے زوالجلال سے وہ روز قیامت اپنے گناہوں www.kitabmart.in

کی معافی پا لیتا ہے۔" اور ساتھ ہی یہ مجھی لکھا ہے کہ روضہ رضویہ 'تفرت رصا ملیہ السلام میں نماز پڑھنا' بچاس ہزار نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ (مجموعہ خط شیخ علی فلسفی)

سرخس سین معمد کی فتح کے ساتھ اور راء مہملہ کے سکون کے ساتھ اور فاء
معجہ کے فتح کے ساتھ اور آخر میں سین فانیہ سے لکھا جا آ ہے۔ یہ خراسان کے
نواح میں وہ قدیم بزرگ اور وسیع شرہے۔ جو نیشا پور اور وسط راہ کے درمیان واقع
ہے۔ سرخس سے نیشاپور تک اور سرخس سے مرو شاجمان تک کا فاصلہ برابر ہے۔
اور یہ چھ منزل ہے کیکاؤس بادشاہ کے زمانے میں ایک آدی نے اس شرکو اپنا مسکن
بنایا۔ اور رستہ پر اس نے ایک عالی شان عمارت تعیر کی۔ اور پھریہ شرای کے نام
بنایا۔ اور رستہ پر اس نے ایک عالی شان عمارت تعیر کی۔ اور پھریہ شرای کے نام
سے مشہور ہوا۔ پچھ عرصہ بعد ذوالقرنین نے جس کو بعض لوگ اسکندر بھی کہتے ہیں
اس شرکی آبادی کو مکمل کیا۔

فارس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیکاؤس بادشاہ نے پھے ذہین سرخس بن نوذر کو عطا گا۔
سرخس نے ان زمینوں پر ایک شہر تعمیر کیا جس شہر کا نام اس نے سرخس رکھا۔ یہ شہر
چوشے اقلیم ہیں واقع ہے۔ اس زمین میں پانی کم ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ
کنوؤں کا پانی جانوروں کو بھی پلاتے میں اس شہر میں کوئی نہر نہیں بہتی۔ البتہ سال کے
بعض او قات میں نہر میں پانی چھوڑ ویتے ہیں۔ لیکن سے پانی پورے سال جاری نہیں
رہتا۔ اور یہ نہر دوای نہر نہیں ہے۔ لیکن یماں کا پانی ہرات کا بمترین پانی ہے۔ یماں
کی مٹی بھی صحیح اور طاقتور ہے۔ اور یماں پر سبزیاں اور میوے بہت پیدا ہوتے ہیں۔
ایک پودے میں دو صندوانے گئتے ہیں۔ چراگاہیں یماں پر بہت زیاد ہیں۔ چاروں طرف
دیمات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ
دیمات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ
دیمات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ
دیمات کم آباد ہیں۔ وہاں پر لوگ مقنع سازی اور سونے کے کام میں ممارت تامہ

اباصلت ہروی کا بیان ہے بر میں شہر سرخس کے اس گھر میں پنچا جمال سرکار امام رضا علیہ السلام نظر بند تھے۔ گران سے میں نے پاک امام کی طاقات اور دیدار کے اجازت

جای۔ ناکه حضور کے دیدار مبارک ہے مشرف ہو سکوں۔ گران کہنے لگا۔ اجازت نہیں۔ میں نے یوچھا۔ کیے۔ کہنے لگا کہ انخضرت ہر رات یوری ایک ہزار رکعت نماز اوا کرتے ہیں اور ون کی پہلی گھڑی میں زوال سے پہلے' اور سورج کے غروب ہونے ے قبل آپ آرام فرماتے ہیں' کھے آرام کرے ان اوقات میں آپ مصلے یر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پاک بروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات بڑھتے ہیں۔ میں نے گران ے کما کہ انمی اوقات میں آپ میرے کئے منٹرف دیدار و ملاقات کے لئے اجازت لے کیجئے۔ چنانچہ مگران نے میرے لئے شرف ملاقات کی اجازت کی جس کے بعد میں حضور ہمانونی کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ حضرت اپنی جاء نماز پر حالت مراتبہ میں تھے۔ جب آپ کا مراقبہ ختم ہوا تو میں نے پوچھا "اے پاک رسول صلم کے بینے! اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو لوگ مجھ سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ وعوی کرتے ہیں کہ بندوں کو مارنے والا اور اشیں پیدا کرنے والے آپ ہیں۔" آپ نے جوابا" ارشار فربایا ۔ "اللهم فاطر السموت والارض عالم الغیب والشهادة" اے خداع متعال آپ ہی آ انوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں اور ان کے ظاہر اور باطن کے خاکل کے اے اللہ آپ ہی جانے والے ہیں۔ آپ خود اس بات برگواہ اور شاہد میں۔ اے اللہ کہ میں نے یہ بات نہیں کی اور نہ بی میں نے اینے آباؤ اجداد میں ے کسی سے بھی ایسی بات سی ہے۔ اور آپ ان مظالم کو خوب جائے ہیں۔ جو اس امت نے ہمارے ساتھ روا رکھے اور وہ تمام تتمثیں جو اس امت نے ہم پر لگائنیں ہیں۔ یہ شمت بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا روئے مبارک میری افرف کیا اور فرمایا۔ ۱۰ ای عبد السلام افا كان الناس كلهم عبيد فا على ما حكو، عنا سمن نبيعهم" أكريد تمام مرد و ذان ميرك، بندے میں جیسے کہ یہ میرا حوالہ وے رہے میں کی میں نے اب تک ان میں سے کتوں کو ابھی تک خرید لیا ہے۔ اور میں انہیں کس کی طرف سے وعوت وے رہا

ہوں اور ان سے بیعت لے چکا ہوں۔ یس نے عرض کیا۔ اے رسول خدا صلح کے
پاک و پاکیزہ بیٹے۔ آپ بالکل درست فرا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرایا ۔ یا عبد
السلام اسنکو انت لما اوجب الله عز و جل لنا من الو لانبے کما ینکوہ غیر اک اے
عبدالسلام کیا آپ اس بات کے مکر ہیں جو پچھ اللہ تعالے نے اپنے بندوں پر ہماری
امامت و ولایت کے بارے میں واجب قرار ویا ہے یا آپ کے وغمن اس حقیقت کے
مکر ہیں۔ ابی الصلت نے جواب ویا۔ "میں آپ کے امپراامت و ولایت کے بارے
میں انکار کرنے سے اللہ تعالے کی بناہ مانگا ہوں ' بلکہ میں تو آپ کی ولایت اور امامت
کیا تہہ ول سے اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ (کتاب ناخ التواریخ ج ۱۱)

ولی مدی کا نقشہ فی اس کتاب کے جلد اول میں اس بارے میں اس بارے میں کی جلد اول میں اس بارے میں کی جلے ہیں۔ بارے میں کیا ہے اور اس کا خلاصہ اور حقیقت پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اس جلد میں ان مطالب و معنی کی یاد آوری کروانے کی کوشش کریں گے جن کا تذکرہ جلد اول میں ہم سے نہ ہو سکا ہے۔

چنانچہ جب حضرت رضا علیہ السلام خدا واو حشمت و عظمت کے کمال کے ساتھ مرو تشریف لائے اوراس مخصوص مکان میں آپ نے قیام فرمایا' جو آپ کے لئے مہیا کیا گیا مقان اور خلیفہ مامون نے آپ سے سیاسی وابعثلی و اراوت کا یوں اظمار کیا' تو اس سلسلے میں مور خین اور خبرس دینے والوں نے جتنی روایتیں نقل کی ہیں ان کے مطابق مامون نے اراوہ کیا کہ وہ خلافت سرکار امام رضا علیہ السلام کو لوٹا وے' اور اس مسلسل کیی خیال وامن گیر رہا' یمال تک کہ جب اس کا اراوہ پختہ ہو گیا اور اس نے چاہا کہ سوفیصد وہ یہ کام انجام دے' اس نے اپنے وزیر فضل بن سل کوطلب کیا اور اپ نے اپنے کے اس راز سے آگاہ کیا' اور اس کو تحم دیا کہ وہ اپنے بھائی حسن بن سل کوطلب کیا اور سے بھی اس امر میں مشورہ کرنے کے بعد دونوں بھائی مسن کی ہیں سے بھی اس امر میں مشورہ کرنے کے بعد دونوں بھائی مامون کے پاس آئے' مامون نے پوچھا' تم نے کیا گیا۔ حسن بن سمل نے کما' ہم آپ کو ایبا کرنے کا مشورہ شمیں دیتے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو مرانجام دیا' تو خلافت آپ مشورہ شمیں دیتے۔ کیونکہ آگر بالفرض آپ نے اس کام کو مرانجام دیا' تو خلافت آپ

کے خاندان سے نکل کر سرکار امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں میں یعنی کہ خاندان بنی باشم میں چلی جائے گی۔

مامون نے کما میں نے اپنے خدا سے یہ عمد و پیان کیا ہے کہ اگر مجھے اپنے بھائی محمد امین پر فتح حاصل ہو گئی تو میں خلافت کا منصب جناب علی ابن ابی طالب کے فاضل ترین فرزند کے حوالے کر دوئی گا۔

لین حضرت نے منع فرمایا اور انہوں نے جتنا بھی اصرار کیا۔ سرکار امام رضا علیہ السلام نے ان کی کوئی پزیرائی شیس کی۔ چنانچہ دونوں بھائی واپس لوٹ گئے اور مامون کو صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ مامون نے سرکار کو بلایا اور اس موضوع پر دونوں کے درمیان بری گفتگو ہوئی' یمال تک کہ اس گفتگو نے پورے دو مہینے طول کھینچا' اور اس پورے عرصے میں سرکار اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکاری رکم ۔ یمال تک کہ مامون بالکل مایوس ہو گیا اور بالکل چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک دو سرا گریہ وامن گیر ہو گیا کہ سرکار حضرت رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عمد مقرر آکر لوآل۔ فرا ہوئے تو مامون کے دارالخلافہ مرو تشریف فرما ہوئے تو مامون نے دارالخلافہ مرو تشریف فرما ہوئے تو مون نے دارالخلافہ مرو تشریف فرما ہوئے تو مون نے اور آپ کا بے حد موری زبروست محبت اور عقیدت کے جذب کا احرام کرنے گئے اور آپ کا بے حد احرام کرنے گئے۔ اس کے بعد مامون نے پیغام جیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ خود خلافت کے دیا احرام کرنے گئے۔ اس کے بعد مامون نے پیغام جیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ خود خلافت کے دیکھوں نے دیتروں اور اسے آپ کے حوالے کر دوں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس بیش کش کو قبول نہیں کیا اور جواب دیا "اعید باللہ یا امیدالمومنین من اللہ تعالے ک

پناہ مانگنا ہوں اس سے کے کئی دو سرا اس بات کو بن لے اور اسے اس بات کی جُرہو
جائے۔ مامون نے ایک بار پھر اپنے مطلب کو ایک پیغام کی صورت میں آپ تک
پنچایا۔ کہ اگر آپ کو خلافت کے قبول کرنے سے انکار ہے تو میری ولی عمدی قبول
فرماسیے۔ حضرت امام رضاعلیہ السلام نے اس پیش کش کو بھی بنول شیں فرمایا۔
جب مامون کو یقین ہو گیا کہ سرکار حضرت امام رضاعلیہ السلام کسی طرح بھی ولی
عمدی قبول شیں کرتے، تو اس نے سرکار کو اپنے دربار میں بلایا جب آپ وہاں پنچ،
تو مامون نے دو سرے لوگوں سے کما کہ وہ چلے جائیں۔ جب وہاں آپ دو کے علاوہ
دو سراکوئی مخص باتی شیں رہا۔ تو مامون نے اس کے بعد عرض کیا کہ جرا اراوہ ہے کہ
مسلمانوں کے تمام کام آپ کے جوالے کر دوں' امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا \*اندہ'
مسلمانوں کے تمام کام آپ کے جوالے کر دوں' امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا \*اندہ'
کا طاقتہ گیا میں المومنین کی ولد قوی تھی بنالک وکا قوۃ لی علیہ " میں ہمشہ پاک رب
جلیل سے ڈر آ ہوں اور اس کے پناہ میں ہوں۔ اے امیر المؤمنین مجھے ان کاموں کی
قوت و طاقت نہیں ہے۔

اس وقت مامون نے درشت لیجے میں بید کلمات کے الکہ عمر بن خطاب نے چھ آومیوں کی مجلس شوری مقرر کی جن میسے ایک آپ کا جد بزرگوار امیرالمو نین علی ابن طالب تھا۔ اور عمر نے بیہ شرط رکھا کہ ان میں جس کسی نے مخالفت کی ا س کی گرون مار وی جائے۔ میں بھی ای طرح جو بچھ آپ کو میشیکش کروں آپ کو مجبورا "اے قبول کرنا بات کا گورے گا۔ میں بھی ای طرح جو بچھ آپ کو میشیکش کروں آپ کو مجبورا "اے قبول کرنا رضا علیہ السلام نے جب بید دھمکی آمیز کلمات سے تو قرمانے گے میں اپنے نفس کی رضا علیہ السلام نے جب بید دھمکی آمیز کلمات سے تو قرمانے گے میں اپنے نفس کی خفاظت کے خاطر مجبور بوں کہ تیرے تھم کو مان لوں اور وہ بھی صرف تیرو، ولی عمدی خفاظت کے خاطر مجبور بوں کہ تیرے تھم کو مان لوں اور وہ بھی صرف تیرو، ولی عمدی کی چیش کش کو قبول کے دیتا ہوں۔ وہ بھی اس شرط پر کہ میں کسی قتم آب اوامرو نواھی الدیام و ممنوعات) جاری شیس کروں گا نہ کوئی فتوی دوں گا اور نہ بی اور کوئی تغیرو تبدل رادگام و ممنوعات) جاری کروں گا اور نہ بی کسی کے شزل کے اور نہ بی اور کوئی تغیرو تبدل کون کا ور نہ بی اور کوئی تغیرو تبدل کون کا دور نہ بی اور کوئی تغیرو تبدل کے اور نہ بی اور کوئی تغیرو تبدل کون گا اور نہ بی منقول ہے کہ مامون نے آمخفرت کی خدمت میں عرض کیا میں کروں گا اور یہ بھی منقول ہے کہ مامون نے آمخفرت کی خدمت میں عرض کیا میں

نے صلاح مثورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو امور ظافت سے کنارہ کش کر اول اور کاروبار خلافت آپ کے حوالے کر دول۔ اور میں خود بھی آپ کی بیعت کر اول۔ سرکار رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔

ان كان هذه الخلاف لك و جعل الله لك فلا يجوزًا ان تخلع لباساً البَسْمُ الله و تجمله لغيرك و ان كانت العخلافته ليست لك فلا يجوز لك ان تجمل لي ما ليس لك يدر ترجمه: اكريد خلافت تيرك لئ ب اور خدائ عزوجل في تيرك لئي مقرر كيا ہے او تيرے لئے يہ جائز نسيں ہے كه خدائى منصب كو اور بزوانى لباس كو جو خدائے عزوجل نے مجھے پہنایا ہے۔ تو اٹار کراینے سوا غیرے حوالے کر دے۔ اور اگر یہ خلافت تساری نہیں اس تیرے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ جو چیز تساری نہیں ب وہ مجھے و مدے۔ مامون نے کہا "اے رسول خدا صلع کے بینے! تہیں مجبورا" میری پیش کش کو قبول کرنا بڑے ۔ حضرت نے جواب دیا۔ میں اپنی مرضی سے اے قبول نمیں کروں گا۔" اس نے کما اس آپ ول عمدی قبول کر لیں ، حضرت نے فرمایا۔ "میرے والد نے اپنے آباء سے جنهوں نے حضرت امیر الموشین سے جنهول نے پاک رسول خدا صلعم سے میر روایت کی ہے کہ میں اسے مامون تجھ سے پہلے اس دنیا ہے رحلت کر جاؤں گا۔ اس صورت میں کہ زہر جھا ہے شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور آسان و زمین کے فرشتے میرے اور گریہ کریں گے اور میں سافری کے عالم میں ہارون الرشید کی قبرے کنارے وفن کر دیا جاؤں گا۔"

ما ون بیہ خرس کر رونے لگا۔ پھر عرض کیا۔ اے رسول خدا صلع کے بیٹے ! کون آپ

کو شہید کرے گا۔ خاص کر جبکہ میں زندہ ہوں۔ حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا۔
"اما انبی لمواشاء اقول من الذی یقتلنی لقلت" تنہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اگر میں
چاہوں تو اپنے تاتی کا نام بنا سکتا ہوں۔ میں بالکل صبح کمہ رہا ہوں۔ مامون نے عرض
کیا "اے رسول خدا کے بیٹے ! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ کمہ کر بار خلافت و
ولایت سے سکدوش ہو جائمیں۔ اور اس امرکو اپنے آپ سے دور کر دیں' آکہ کل

امام رضا عليه السلام نے فرمایا۔ "خداکی فتم میں جھوٹ نمیں بولتا۔ جب سے اللہ تعالی نے مجھے پیداکیا ہے میں نے مجھی جھوٹ نمیں بولا

اور میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر بھی ترک نہیں کیا اور میں جانتا ہوں آپ کا کیا ارادہ ہے ' مامون نے بوچھا' "میرا ارادہ کیا ہے" آپ نے فرمایا اگر مجھے امان ہو تو میں بتا دول' اس نے کما "بال مجھے امان ہے۔ " آپ نے فرمایا "میرے لئے ولی عمدی کی پیش کش کے پیچھے آپ کا ارادہ سے کہ جب میں سے ولی عمدی قبول کر لوں تو لوگ کمہ اشھیں کہ علی بن موی الرضا کو دنیا ہے بے ر غبتی نہیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نہیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نہیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نہیں تھی' اب تک تو اس میں دنیا داری نہیں تھی' گئی آپ نے دیکھا نہیں کہ جس وقت اسے ولی عمدی کی پیش کی ماری تو انہوں نورا" قبول کر لی اس طمع کے ساتھ کہ وہ ظلافت تک پہنچ جائیں

مامون کو پاک امام کی ان باتوں سے جو اس کے دل کے جمید کو تشت از بام کر رہی تھیں بڑا غصہ آیا کہنے لگا آپ بیشہ میرے سامنے ایس ناخوشگوار باتیں کہتے رہتے ہیں جو مجھے ناپند ہوتی ہیں اور میری قوت و طانت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں میں الله کی فتم کھا کے کمہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ولی عمدی کی میری پیش کش کو محکرا دیا' تو میں آپ کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر بھی اگر آپ نے قبول نمیں کیا تو آپ کی مرب اڑا دول گا۔ یمال پر پاک امام نے فرمایا کہ میرے خداوند عن جل ۔ خصے بالکل ٹھیک منع فرمایا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال روں اگر آگی نیت یہ ہے کہ آپ کی پیش کش قبول کرنے پر آپ مجھے قتل کر ڈالیں کے تو جو آپ کا دل چاہتا ہے ای کو پورا کریں۔ میں تو ولی عمدی کو اس شرط پر قبول کروں گا کہ میں کمی مخص کو امارت اور حکومت پر متعین نہیں کروں گا۔ اور ند بی کمی مخض کو معزول کروں گا۔ اور ند ہی کمی رسم اور سنت کو ختم کروں گا۔ اگر دور بی سے مجھ سے کی معاملے میں مشورہ کیا جائے گا تو میں ان کو ضرور اپنے مشورے سے آگاہ کروں گا۔" مامون نے ولی عمدی کی پیش کش کی اور حضرت امام یاک نے مجبورا" ولی عمدی کو قبول کر لیا۔

# (پاک امام کے خلاف سازش)

محاوہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن کیا دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ آپ کے اور مامون کے گرد جمع ہو گیا اس غرض سے کہ وہ پاک امام کو ولی عمدی سے اثار دیں۔ میں نے آخضرت کو دیکھا کہ وہ مامون سے کچھ کمہ رہے ہیں۔ پاک امام نے فرمایا۔ اسے میرے بھائی ' مجھے ولی عمدی کی حاجت نہیں ہے۔ اور میں وہ بھی نہیں جو گراہوں کی جماعت کو اپنا ذور باذہ قرار دے اور ان سے مدہ مائے۔ رادی کمتا ہے کہ اس دوران میں نے آپ کے دائیں بیٹت کی طرف ایک شیر دیکھا جو ان لوگوں پر جو آپ کے بائیں جانب تھے ' تملہ کرنے کے لئے بے جین نظر آ رہا تھا۔

اس سے بردی سازش بھی وقت فضل بن سل نے پاک اہم رضاعلیہ اللام کی ضدمت میں حاضری دی وقت فضل بن سل بن عمر بلکہ ایک قول کے مطابق بشام بن ابرائیم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اور جس وقت ان کو پاک امام کے حضور شرف باریابی فعیب ہوئی تو فضل نے آنخضرت کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے ساتھ بنائی میں ملاقات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ باکہ میں اپنا پوشیدہ راز آپ کے مبارک حضور میں عرض کر سکوں۔ میری فاطر مجلس سے اٹھ کر تنائی میں آجائیے کے مبارک حضور میں عرض کر سکوں۔ میری فاطر مجلس سے اٹھ کر تنائی میں آجائیے گا۔ پھر فضل نے اس حلف نامے کو نکالا جس میں یہ تحریر تھا کہ اگر آپ اس عمد کا۔ پھر فضل نے اس حلف نامے کو نکالا جس میں یہ تحریر تھا کہ اگر آپ اس عمد نامے کے خلاف کام کریں گے تو آپ کی ذوجہ آپ پر طلاق ہو جائے گی۔ اور آپ نامے کے مارے فلام خود بخود آزاد ہو جائیں گے اور آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے اور آپ ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں

یہ عمد نامہ پاک امام کودکھانے کے بعد دونوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلم ہم اس غرض سے آپ کی بارگاہ میں پہنچ ہیں تاکہ ہم جن و صدافت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت و امارت سب پھھائپ کا آ ہے اور اس پر جن فقط آپ ہی کا ہے۔ اور جو بات ہم زبان پر لا رہے ہیں اس پر ہمارا

ول اور زبان دونول متفق بیں۔ اور جو چیز ہم زبان پر لا رہے ہیں اگر وہ جارے ول کی بات نہیں ہے تو ہارے غلام سارے آزاد اور ہاری بیویاں سب طلاق ہو جائیں اور ٣٠ ج پاياده جم پر واجب مول-ين بم اس بات يرتفق بركن كم مامون كوفتل كريك خلافت أب كے سوالے كرديں اس طراقيے سے أب پ كاس آپ كوئل جائے بھنرت رصاً عليا لسل نے انکی باتوں پر توجہ مزدی اور مزہی ایتے انگو کوئی انمیت دی بلکرم ونوں پر لعنت کھنے کا اپنیں توجہ المار مركز اليرقر ماما مكفر عا النعل فله يكون لكما سلامه ولا لى ان وضيت بما قلتما" تم دونول نے کفران نعت کیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے لئے کوئی سلامتی نہیں نیز مجھے بھی سلامتی نمیں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں۔ جو آپ دونوں نے ابھی ابھی مجھے بلامات جب فضل و ہشام نے یہ جواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے حضرت اہام کی خدمت میں عرض کی۔ ہماری میہ خواہش تھی کہ آپ کی آزمائش كرس- امام رضا عليه السلام في فرمايا "كذبتما فان تلو بكسما على ما اخبر تما في الا انكما لم تجد انى وكما اودتما" تم دونول في جموث بولا اور تم في جو كه مح كما اس میں تہارے ول اس بات پر متفق ہیں اور ای پر تسارا عقیدہ بھی ہے الین تم نے بب مجھے اینے ساتھ ہم آہگ نہ یایا تو آپ نے اس ساری بات کو آزمائش کا عنوان قراردیا اوسی برگز تسارے ساتھ متفق سیس موں۔ جب وہ دونول پاک امام کی باتیں س کر ناامید ہو گئے تو وہ پاک امام کی بارگاہ مبارک سے باہر آئے 'خوف و ڈر ے سیدھا مامون کی خدمت میں پنچ اور کہنے لگے ''اے امیرالموسنین ہم حضرت امام رضا علید السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ہم نے چاہا کہ ان کی آزمائش كرين ناكد آپ كے بارے ميں جو بات ان كے ول ميں بنال ب اس سے باخر مو جائمیں ہم نے انہیں یہ باتیں کہیں اور انہوں نے ہمیں یہ جواب ویا۔" مامون نے یہ سب کھ من کر کما۔ آپ یاک امام کے خیالات سے بوری طرح آگاہ ہوئے۔ جس وقت ففل و بشام بابر على محة تو سركار امام رضا عليه السلام مامون علاقات كرف تشریف لے گئے اور ان سے تنائی میں باتیں کیں۔ اور جو کھ بھی ففل و بشام نے

جخضرت سے کما تھا وہ آپ نے مامون کو بتا دیا۔ پھر آپ نے مامون پر امر کیا کہ وہ ان دونوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جب مامون نے آخضرت سے بیہ دکایت سی۔ تو اس نے جان لیا کہ جو کچھ پاک امام کمہ رہے ہیں وہ بالکل پج ہے۔ اور اس طرح سے مامون ان دونوں کے ارادوں سے باخبر ہو گیا۔ ناسخ التو ارکخ بمارالا

#### (اعتراض اور اس کاجواب)

سید مرتضی علیهالرحمت نے اپنی کتاب حمنزیند الانمیاء میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پاک امام رضاعلیہ السلام نے مامون کی ولی عمدی کو کیوں قبول کیا اس لئے کہ یہ حمنی اسم معلق کہ ایمامت کو ولی عمدی کا حق نہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ ابہام امردین سے متعلق ہے امامت سے نہیں۔

تواس کا جواب ہے دوں گاکہ شوری ہیں امیرالمومنین علیہ السلام کی شرکت کے بارے ہیں ایک بات ذکر کی گئی ہے اور وہ ہے کہ جو کوئی بھی جن رکھتا ہو' تو اس ہے جن کا ظہور یوں ہو گاکہ خود جن جس سبب کی بناء پر اور ہر طرف ہے جیے بھی ممکن ہوا۔ اس صاحب جن کے ساتھ متوسل ہو جائے گا۔ خصوصا" اس جن کی وجہ ہے اس کوئی تکیف بننچ' تو اس وقت اس جن کے ساتھ طاپ کی تلاش اس پر واجب قرار پا جائے گا' اور اہامت کے کام میں تحل اور تصرف وہ جملہ چیزیں ہیں کہ اہم رضا علیہ السلام اپنے گرامئی القدر آباؤ اجداد ہے سلطہ وار اہام اور مستحق وائیت ہے۔ پس جب وشمنوں نے ان کا بیہ تسلیم شدہ جن ان سے چین لیا اور حضرت کو اپنے اس جن سے دور کھا اور یمی نہیں بلکہ اہم پاک کے لئے انہوں نے دوسری راہ مقرر کی اور سام ہے کہا کہ آپ اس امر ولی عمدی میں تصرف کریں تو اس طرح سے حضرت رضا علیہ السلام پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ اس ولی عمدی کی چیش کش کو قبول کر لے رضا علیہ السلام پر یہ واجب ہو گیا کہ وہ اس ولی عمدی کی چیش کش کو قبول کر لے باکہ وہ وہ لی عمدی کی چیش کش کو قبول کر لے باکہ وہ وہ لی عمدی کی خیش کش کو قبول کر لے باکہ وہ وہ لی عمدی کی خیش کش کو قبول کر لے باکہ وہ وہ لی عمدی کی خیش کش کوئی ابہام نہیں باکہ وہ وہ لی عمدی کی ختم کی شک میں کوئی ابہام نہیں بیکھ حساس کی ختم کی شک کوئی ابہام نہیں کوئی ابہام نہیں کی ختم کی شک

www.kitabmart.in

و شبیہ کی گنجائش موجود نہیں۔ اور شاید دو سری جت بھی جو آمخضرت نے اپنائی۔ وہ تعییر ب- كونكد آپ نے خود فرمايا ب كديس اين آپ كو بلاكت ميں شين والوں گا-" علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اس لئے کہ نمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور جاری خلافت سے ناامید اور مایوس نه ہول اور ساتھ ہی وہ میہ بھی جان کیس کہ ہمارے مخالفین بھی ماری حق خلافت کو تشلیم کرتے ہیں اور وہ اسے مارا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ اخال رکھتے ہیں کہ بیر تنظیم رواصل ایک پوشیدہ مصلحت ہے لینی جس طرح کے المارے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام نے شوری میں شمولیت قبول کی متی۔ ماری قبولیت ول عمد ی بھی یوشیدہ مصلحوں سے خالی نہیں۔ ، ناسخ التو ارتخ بطدا)

ترقماس

ٹلیاکول سے پائوں کے کام کی جبتو نہ سیجیح دریاؤں کا پانی ندی میں سا نہیں سکتا

جب تو اولیاء اللہ کے کاموں کی حکمت نہیں جانیا

تو پھر کی طرح بھی اپنی عشل کو پر تر نہ سمجھ

جب تو ایک تالاب کے پانی کے بار کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پر توجر قلزم کے پانی کو اپنے چھلنی سے کیے اٹھائے گا؟ جب تو دقیق (گرے) رازوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر داناؤں سے ان رازوں کے بھید سجھنے کی کو شش کر

# (اُمام یاک کو مامون نے کیوں شہید کیا)

محمد ابن سنان کمتا ہے کہ بیس خراسان میں اینے آتا و مولا حضرت علی ابن موسی الرضا کی خدمت میں حاضر تھا' اس وقت مامون پاک امام کے وائیں طرف جیٹھا ہوا تھا۔ پیر اور جعرات کو اس مخصوص وقت عام اوگول کو ملاقات کی اذن عام عمی- یمی وقت تھا ك ايك آدى جس كے چرب ير زيد ك آثار صاف نظر آ رب سے كو وہال لايا كيا وہ ایک صوفی تھا۔ لوگوں نے مامون کے سامنے عرض کیا کہ اس آدی نے چوری کی ہے۔ مامون نے تھم دیا کہ اس کو اہارے پاس مجلس ہیں لے آؤ۔ جب اے حاضر کیا گیا مامون نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا مامون نے کیا دیکھا کہ اس آدی کی بیشانی سے زہد و ہجود کے آثار نمایاں ہیں۔ اے مخاطب ہو کر کما 'آپ کے چرے پر کیا بی خوبصورت نشان ہے اور یہ نشانی مجدوں کی ہے' اس سچ چرے کے ساتھ آپ نے فریب دینے والے کی طرف متوجہ ہو کر چوری کی؟ اس آدی نے جواب دیا ہیں نے فریب دینے والے کی طرف متوجہ ہو کر چوری کی؟ اس آدی نے جواب دیا ہیں نے لاچار ہو کر چوری کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ ہمارے تشلیم شدہ جن فمس و فئے کے داستے ہیں آئے بادشاہ توال کی ہوگیا ہے۔ مامون نے کما فمس اور فئے میں تہمارا حق میں آئے بادشاہ تواب دیا اللہ عزو و جل نے فمس اور فئے کو چھ حصوں ہیں کتنا ہے؟ اس ہو ورثے جواب دیا اللہ عزو و جل نے فمس اور فئے کو چھ حصوں ہیں کتنا ہے؟ اللہ تعالے نے قرآن ہیں فرمایا ہے

واعله إنراء تشريحت شيَّ فان للنُندوللوسول خسسان ولذى الغربي والبتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم اسنتم بالله و سا انزلنا على عبدناً يوم الفرقان يوم التقبی الیعیعان" (انفال ۱۲) آپ جان کیس کہ جو نغیمت آپ کے ہاتھ آ جائے وہ مال خدا ہے اس کا پانچواں حصہ رسول خدا کے لئے۔ یاک رسول کے ایل قرابت کے لئے اپنیموں مکینوں کے لئے اور مخابوں کے لئے ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس خرچ كرنے كے لئے كوئى رقم نيس اگر آپ الله ير ايمان ركھتے ہيں اور جو كچھاللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس روز پر ایمان رکھتے ہیں جس روز کرآپ جمع ہو کر ایک دو سرے کا دیدار کریں گے اور ای طرح نے کو بھی الله تعالے نے جے حصول میں تقسیم کیاہے۔ صاا خاواللّٰہ علی وسولہ من اہل القوی فلله و للرسول و لذى القربي و البتاسي و المساكين و ابن ( سيسلكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم جو كچھ اللہ تعالے اپنے پنمبركے لئے بھیج شركے لوگوں كى طرف سے تو وہ مال خدا اور اس کے رسول کے لئے ہے اور قرابت داروں کے لئے ، تیمول اور بے نواؤں کے لئے اور ان کے لئے جن کے پاس سفر کا خرچہ ختم ہوگیا ہوآکہ وہ مال رکھنے والوں کی کسی طرح بھی مختاج نہ رہیں۔

پھراس آدمی نے کہا کہ اب جبکہ میں مخاج ہوں آپ نے میرے حق کو کیوں روک رکھا ہے۔ میں مسکین بھی ہوں' مخاج بھی اور حامل قرآن بھی۔

مامون نے کہ کمیاکیا میں تماری افسانہ طرازی کی وجہ سے تممارے اوپر چوری کرنے کے لئے حدود جاری نہ کروں' اس صوفی مرد نے جواب میں کما "سب سے پہلے حدود این اوپر جاری کرد- اور این آپکو پاک و صاف آپک اس کے بعد دو مروں کو پاک کرنے کی فکر کرد- پہلے اللہ کے حدود این اوپر جاری کر اس کے بعد دوم وں پر جاری کر اس کے بعد دوم وں پر جاری کر اس کے بعد دوم وں پر جاری کر۔ " یہ من کر مامون نے حضرت ابی الحن مرکار امام رضا علیہ اللام کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا کہ "بہ آدی کیا کہ رہا ہے"

حضرت نے فرمایا سے کسہ رہا ہے کہ میں نے بھی چوری کی ہے اور مامون نے بھی چوری کی ہے۔ بیرین کر مامون لو بڑا عصہ آیا اور صوفی آدی سے کہنے لگا۔ اللہ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرا ہاتھ کاف دوں گا۔ صوفی نے جواب دیا کیا تو میرا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے اس صورت میں کہ تو میرا غلام ہے۔ مامون نے کما "جھھ پر وائے ہو تو کیے ك ربا ب ك يي تيرا غلام موكيا مول-" صوفى في جواب ديا- "اس طرح س ك تیری مال کو تیرے باب نے خریدا' اور رقم اس کے بدلے مسلمانوں کے بیت المال مست اواک-"اس طرح تو ہر مسلمان کا زر خرید غلام بن گیا ہے۔ جمال جمال بھی مشرق و مغرب میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کا غلام ہے۔ اس وقت تک کہ سیتھے آزاد کر دیا جائے۔ اور میں نے ابھی تھے آزاد سیس کیا۔ خمس وصول کرنے کے بعد تم نے آل رسول کو ان کا حق اوا خیس کیا۔ اور ہمارا حق ہمیں بھی خیس دیا۔ اور دوسرے لوگ جو میری طرح مختاج ہیں ان کا حق بھی تونے اوا نہیں کیا۔ میرے دو سری دلیل یہ ہے کہ خبیث اور ناپاک بید تونیق نہیں رکھتے اور نہ ہی حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کر دیں۔ میری تیسری دلیل ہے ہے کہ جس پر خود حد لازم کا ماہے اسے ک دو سرے پر حد جاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جا ہے تو یہ کہ پہلے خود اس پر حد جاری کر دیا جائے گاکہ اے خود پہلے سزا مل جائے اور اے بورا کر لے۔ اس کے

بعد اگر وہ چاہتا ہے تو دو سرے برجرحاری کرے۔ لیکن کیا تم نے خدائے تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کو نمیں سنا جس میں یاک رب جلیل فرما یا ہے۔ "امنا سرون الناسمالمبر وتنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعلقون" ارب تم وو مرول كو تو نيكي کی دعوست دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم اللہ کی کتاب روصة بو- بهلاتم عقل سے كام كيوں نيس ليت (سورة بقره) مامون نے حضرت رضا علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور عرض کرنے لگا ''اس مخض کے ما تبعين أب كاك خيال مع يعضرت في فرمايا "خدائة ذوالجلال فيصفرت مركار محدال سول لله سے ذوایا" اللہ کیلتے بڑی داختے مجت ( دلیس ) موتودیس سو وانعام آیت ۲۹ اندلے دَ والحلال نے اپنی اومبیت اعظمت مسلال کے نبوت کیلئے جن مقرر کئے جن جن کے ذریعے وہ نادانوں کو ان کی نادانی سے آگاہ کرتا ہے۔ عین اس طرح جیسے وہ ایک عالم کو علم و دانائی عطا فرما یا ہے۔ نیز دنیا اور آخرت رونوں کا وجود جمت کے وجود کا ثبوت ہے اور سے آدی میں دلیل لے کر آیا ہے۔ یہ من کر مامون نے اس صوفی تحص کو آزاد کرنے کا تھم دیا' اور خود تنمائی میں چلا گیا۔ اور حضرت رضا علیہ السلام کو شہید کرنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ انجام کار مامون نے اپنے منصوبے پر عمل کیا اور سرکار امام رضا علیہ السلام کو انگور میں ذہر کھلا کر شہید کردیا۔ اور ساتھ ہی فضل بن سل اور شیعیان رضا علیہ السلام

(ایاصلت سرکار امام کو شهیدر نے ماموں کے منصوبے پر سے پردہ اٹھا تا ہے)
احمد بن علی انصاری کہنا ہے کہ میں نے اباصلت سے پوچھا کہ آخر کس وجہ سے مامون
نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو قتل کرنا گوارا کیا کیونکہ بظاہر تو وہ پاک امام سے
بری محبت سے چیش آتا تھا۔ اور ان کا برنا احرّام کرتا تھا۔ اور اس نے اپنی لڑکی پاک
امام سے منسوب کی تھی اور آپ کو اپنا ولی عمد بھی مقرر کیا تھا۔ یہ سن کر ابا صلت
نے اس پوشیدہ راز سے بول پردہ اٹھایا کہنے لگا۔ "مامون اس وجہ سے سرکار امام کی
بری قدر و منزلت کرتا تھا کہ اس سرکار امام کے علم و فضل و کمال کا برنا اعتراف تھا۔

کے ایک گروہ کو بھی شہید کر ڈالا۔

اور آپ کو اینا ولی عمد اس لئے مقرر کیا ماکہ لوگوں کو بند باور کرائے کہ حضرت امام دنیا کی طرف ماکل ہیں اور وہ ونیاوی عمرانی چاہتے ہیں۔ اللہ اس وجہ سے پاک امام لوگوں کی نظروں سے اگر جائیں اور ان کی نظروں میں ان کی عظیم مخصیت چھوٹی ہو کر رہ جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایا کرتے کے بعد بھی وہ پاک امام کو لوگوں کی نظروں بین نہ کرا سکا ماسوائے اس کے کہ لوگوں کی نظروں میں مامون کے اس سلوک کے بعد یاک امام کی قد و قامت اور بردھ من اور وہ عوام کا ہیرو بن گیا۔ اور لوگ پاک امام کے فضل و کمال پر اور زیادہ فریفتہ ہو گئے۔ تو مامون نے دوسرا منصوبہ بنایا۔ اور بوے بوے علاء کو پاک امام سے مناظرہ کرنے کے لئے مروکیا ۔ اسے بقین تھا کہ علاء پاک امام کو مناظرے میں محکست دیدیں سے اور اس طرح وہ پاک امام کو عوام کی نظروں ے گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس طرح پاک امام کی کمزوریاں بھی علماء اور عوام کی نظرون میں نمایاں برمائیں کی مینانیرعلماء بدودنساری مجوس ستارہ پرست ہندو علاء المحد وهريئ اور مسلمان سب مخالف علاء نے بوھ چڑھ كرياك امام سے دربار مامون میں سی سی سامنے زیردست مناظرہ کیا لیکن رب ذوالجلال کی فضل و کرم سے یاک امام سے سب فکست کھا گئے۔ وقفے و کفنے سے وہاں پر موجود لوگوں نے بہ آواز بلنديه نعرے لگانے شروع کر ديئے كه خدائے عظيم و قدير كى فتم كه حضرت رضا عليه السلام مامون کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں امون کے خبر رسانوں نے اس تك يه خبرس پنيا دين جس ير ده برا بريشان بوا اور سخت غص كى عالت يس اس نے ہارے قل کا بوں منصوبہ بنایا کہ جمیں زہروے کر ظلم و جورے بلاک کروے اور اس طرح مارے حق میں وہ ظلم وستم کا ارتکاب کرے۔"

بحار الانوار كے جلد ٣٩ يس درج ہے كہ مامون فے مرو بس أيك پر شكوہ اجلاس بلايا اور اس اجلاس بس برے برے فقيمه واضى اور علماء كو دعوت دى گئے۔ جن كے سامنے مامون فے يہ آيت پرجى۔ "قم او وثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" كام پوچھا۔ "اس آيت بيس عبادنا ہے كون مراد بيں۔ علماء فے جواب ديا۔ اس سے مراد امت پیجبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ س کر مامون نے اپنا رخ حضرت رضا علیہ الله می طرف کیا۔ اور کما۔ "آپ کیا فرماتے ہیں؟" حضرت نے فرمایا۔ "عبادنا سے مراد عترت اور ذریت طاہرہ چہاروہ معصومین علیم السلام ہیں۔" مامون نے پوچھا ولیل کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں قرآن کریم کی گئی آیتیں اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیم السلام کے کئی روایتیں بطور دلیل پیش کیس۔ جنہیں س کرمامون اور پورا مجمع جھوم اٹھا اور مطمئن و خوش ہو گیا۔

کیس۔ جنہیں س کرمامون اور پورا مجمع جھوم اٹھا اور مطمئن و خوش ہو گیا۔

کیس۔ جنہیں س کرمامون اور پورا مجمع جھوم اٹھا اور مطمئن و خوش ہو گیا۔

کین اس مجلس کا خاتمہ حضرت رضا علیہ السلام کے اوپر ظلم پر نتج ہوا۔

## ہم ذریت طاہرہ اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے؟

سید مرتفنی نے کتاب "عیون و کائن" میں شخ مفیوعلیہ الرحمت سے روایت کی ہے کہ
جب حضرت رضا علیہ السلام مامون اور اس کے نشکر کے سانتھ مروسے خطرسان اکر سے
تحصرات میں مامون نے حضرت رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ "اے میرے پچا
داد بھائی۔ میں نے اپنے اور آپ کے نسب کے بارے میں جب خیال کیا تو اس نتیجہ
پر پہنچا کہ ہم دونوں کا نسب ایک ہی ہے۔ کیونکہ ہم دونوں کا شجرہ نسب صفرت
عبدالمطلب پر جا ماتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ شعبان (مشیعہ لوگ ) آپیکا مے صدور صاب
اس ترام کوئے ہیں جبکہ ہمارادہ استقاداحرام نمیں کرتے؟

حضرت نے فرایا۔ تنہیں اللہ تعالیٰ کی متم دے کر کد رہا ہوں اے امیرالموسین! کہ اگر ابھی رسول کریم اچانک یمال ظاہر ہو کر آپ سے بیہ فرمائش کریں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ تو کیا آپ پاک تیفیر کی بیہ بات مان لیں گے یا نہیں؟ مامون نے جواب دیا ' سجان اللہ میری بیٹی کا نکاح آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تو میرے لئے بیشہ بیشہ کے لئے مرابیہ افتحار بن کر رہے گا۔ اور ای لئے میں بری خوشی اور برے طوق سے جنور پورنور کی اس خواہش یاک کو بورا کر دول

\_8

حضرت نے فرمایا کہ پاک رسول مسلم مجھ سے یہ فرمائش نہیں کریں گے اور اگر مجھ سے یہ فرمائش نہیں کریں گے اور اگر مجھ سے یوں فرمائش کر بھی دمیں تو جواب میں عرض کروں گا کہ سرکار میری بیٹی تو آپ کی توای لگتی ہے۔ وہ اور میں تو دونوں آپ کی اولاد ہیں۔ مامون پر بیہ من کر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بزرگوں کے سامنے نیز اپنے حاکموں کے سامنے سخت شرمسار ہوا۔ اور بھیجہ میں آخضرت کے دربے آزار ہو گیا اور انتجام کار حضرت رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔" دے وی ۔ صفحہ ۱۸۸)

## (0;35^)

بحار اور تحفتہ الرضوبہ میں صفحہ اا پر بیہ مرقوم ہے کہ مامون نے فضل بن رہے ہے کہا کہ آج رات کو حضرت رضا علیہ السلام کو جیل خانے سے باہر لاؤ۔ اور اسے خونخوار جانوروں والے زندان کے اندر ڈال دو تاکہ خونخوار جانور انہیں ہلاک کر دیں۔ فضل کہتا ہے کہ بیہ بن کر میں نے مامون کی بری منت ساجت کی کہ وہ بیہ تھم دینے سے باز آ جائے۔ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ اس نے جھے کہا کہ میں اللہ تعالے کی فتم کھا کر تنہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ اے فضل اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں خود متمیں خونخوار جانوروں کے بھاڑ میں چینک دوں گا۔

دربان نے کما کہ میں جناب رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور مامون کا پیغام انہیں پہنچا۔ سرکار کئے گئے کہ میں مرکا را سعد میت کی مارگاہ سے اس معاطے میں اپنی مدد چاہتا ہوں۔ اور تجفے جو کما گیا ہے اے بجا لاؤ۔ یہ من کر میں پاک امام کو لے جا کر ای جگہ پھینک آیا جمال پر چالیس خونخوار جانور موجود تھے۔ اور خود آنسو بما آ ہوا این گری توامون کا خادم میرے پاس یہ کئے آیا کہ ایٹ سے گئے آیا کہ تہیں خلیفہ طلب کر رہا ہے۔ یہ من کر بری تیزی سے مامون کے پاس پہنچا اے دیکھا میں خلیفہ طلب کر رہا ہے۔ یہ من کر بری تیزی سے مامون کے پاس پہنچا اے دیکھا

کہ بہت بریشان اور سخت فکر مند ہے۔ میں نے سبب بریشانی وریافت کی تو کہنے لگا۔ میں نے بڑا ہولناک خواب دیکھا ہے کہ مجھ پر وحشت طاری ہے اور میرا بدن کانپ رہا ہے۔ میں نے یوچھا جناب اس خواب کی تفصیل کیا ہے۔ جس کے سب آپ اس قدر پریشان ہیں۔ خلیفہ کنے لگا۔ "خواب میں ایک گروہ کو دیکیہ رہا ہوں جو ننگی تلوارس لتے میرے اور حملہ کر رہا ہے۔ ان کے ورمیان ایک نورانی مخص بھی موجود ہے۔ جو ب آیت اللوت کر رہا ہے۔ "هل عسیتم ان تولیتیمان تفسیدوا و تقطعوا او حلمكم" كياتم اس ارادے كے قريب جا پنچ كه ميرى زمين ميں فساد بريا كرد اور اپ قربی رشتے کو قطع کر دو-" یہ سورہ بڑھ کر اس نورانی فخصیت نے اپنا رخ مجھ ے موڑ لیا اور میں خوف زوہ ہو کر بیدار ہو گیا۔ لیکن میں اس خواب کا مطلب نہیں سمجا کم مطلب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ جناب میں اس خواب کے مطلب کو سمجھ گیا ہوں۔ مامون نے یوچھا کیا مطلب۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا که حضرت رضاعلیه السلام کو باغ میں خونخوار جانوروں کے درمیان پھینک آؤ۔ چنانچہ میں نے آپ کے اس علم پر عمل کیا۔ اس پر مامون نے فورا" کما تم پر لعنت ہو کیا تم ت اس کام کومرا مجام ویدیاریس نے جواب دیا بال میں نے ایا بی کیا ہے۔ مامون نے کہا جلدی جاؤ اور دیکھ آؤ کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ من کر میں نے مقع اور چرانخ اٹھایا اور اس طرف چل براا و بال پنج كريس نے كيا ديكھاك حضرت رضا عليه السلام مصروف عبادت بین اور سارے جانور احراما" چارول طرف اینے سر جھکائے مودب کھرے " ہیں' میں بیہ منظر دیکھ کر فورا" واپس لونا اور مامون کو سارا ماجرا سنا دیا۔ لیکن اے یقین نہ آیا اور فورا" اٹھ کر اپنی آ تھوں ہے یہ منظر دیکھنے کے لئے چل یزا۔ جب وہاں پنیا اور سب کچھ اپنی آ کھول سے دیکھا کہ پاک امام مصروف عبادت ہیں اور وحشی جانور جارول طرف سر جمائ كرے بي، جب مامون كى نظرياك امام ير يدى تو اس نے کما "اے میرے پتیا کے بیٹے! آپ پر میرا سلام۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ مامون نے عذر خواہی کی اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگی اور پھر کیا دیکھا کہ خوتخوار

جانور آنخضرت کی گردن مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آپ کا احرام کر رہے ہیں۔
اور کے بعد دیگرے آخضرت کے ساتھ معافقہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مامون بے صد پریشان ہوگیا اور حضرت رضاعلیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوا یہ افتیاس خطوشنے علی فسفی مناقب ابن شر آشوب میں لکھا ہے کہ جب فضل بن سمل اپنا امان نامہ لے کر امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آگہ حضرت اپنے دستخطوں سے اسے مزی فرما دیں 'اس کی بید خواہش پوری شیس ہوئی۔ جس پر اس کے دل میں کدورت اور کیا دین 'اس کی بید خواہش پوری شیس ہوئی۔ جس پر اس کے دل میں کدورت اور کینہ بردھ گیا 'اور وہ جا کر مامون کے سامنے آنخضرت کی برائی اور فیبت کرنے لگا 'اور بغداد میں اپنے داعی (نائب) کو لکھا کہ وہ ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرے۔
بغداد میں اپنے داعی (نائب) کو لکھا کہ وہ ابراہیم بن مہدی کی بیعت کرے۔

يا معشر الاغيار لا تقنطو خذو عطايا كم ولا تسخطوا فسوف يعطيكم جيسم يلذها الامر ذوالا شمط والميعديات لقوا دكم لا تدخل الكيس ولا تربطه تفكرا يرزق اصحابه خليفه مصفحه بربطه

شاعر وعیل مندرجہ بالا اشعار میں ابراہیم بن مهدی کے کروار پر روشیٰ ڈال رہا ہے فاص کر ایسے موقع پر جب لوگوں نے ظافت کے نام پر اس کی بیعت کی۔ شاعر اس کا نداق اڑاتے ہوئے اکمشاف کر رہا ہے کہ "اے حینو نا امید نہ ہو' اور اے مال و متاع سے مجت رکھنے والے ساہ' خوف ذوہ نہ ہوں' جلدی نہ کریں' اپنی قدر و قیت کو پچائیں' بہت جلدی ظیفہ آ جائیں گے۔ اور سفید رنگ کنیزیں حمیس بخش قیت کو پچائیں' بہت جلدی ظیفہ آ جائیں گے۔ اور سفید رنگ کنیزیں حمیس بخش دیں گے ناکہ آزہ خط نوجوان اور سفید و ساہ چروں کے مالک ساہ ان حسیناؤں سے لؤت اندوز ہوں۔

پھر ایٹھ فوبصورت اور ماہ رو کنیزیں وہ تسمارے افسروں کو بخش دے گا باکہ وہ سارے اس کے تابع فرمان رہیں۔ لیکن آپ کے تجوریوں کووہ شرفیوں سے نہ بھر سکے گا۔ اور یہ خلیفہ بھشہ اپنے ہم نشینوں کو اس رنگ میں نواز تا ہے۔ اور اس خلیفہ کا مصحف

جنگ و رباب اور دو مرے آلات لهو و لعب بي-

دعمل بن علی نے اسی مناسبت سے کہ خلیفہ ابرائیم بن مهدی بیشہ ساز و نوا 'شراب اور خوبصورت کنیروں کے جھرمٹ میں رہتا تھا نے باقاعدہ اشعار کی صورت میں آریخ کو محفوظ کیا ہے۔

الخضر جب ابراہیم بن مدی کی خلافت کی خبر مامون کو پنچی تو وہ فورا" سمجھ گیا کہ سے
سب کچھ فضل کی حیلہ سازی اور چکر بازی سے ظمور پذیر ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ
مامون ان حارے حالات کا جائزہ لے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے اس نے
فوری طور پر حضرت امام رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھم جاری کیا اور بالا آخر اس
نے حضرت رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔

ابن بابوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت مامون نے آخضرت کو اپنا ولی عمد مقرر کیا، نو فضل بن سل کو اس کی خبر ہوئی وہ خاندان برا مکہ کا پروردہ تھا، اس کے ول میں آخضرت کے لئے عداوت اور دشمنی اور کینہ بھرا پڑا تھا۔ یمال تک کہ آہستہ آہستہ مامون کو سرکار امام رضاً علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ النظ التواریخ جلد 11

بحار الانوار كے جلد ٢٩ ميں مرقوم ہے كه نيشا پور سے مامون كے نام ايك خط آيا جس ميں لكھا تھا كه ايك مجوى نے اپنى وفات كے وقت بيہ وصيت كى كه ميرے مال و متاع كو ميرك بعد فقراء ميں تقتيم كيا جائے۔

نیٹا پور کے قاضی نے فیصلہ دیا کہ اس مال و متاع کو مسلمان فقراء میں تقتیم کرنا چاہئے۔ جس پر مامون نے کئی تا نیول کو بلایا انسول نے بھی نیٹاپور کے قاضی کی طراح نتوی دیا کہ اس مال کو مسلمان فقیروں میں تقتیم کیا جائے۔

مامون نے بالا آخر تحضرت رضا علیہ السلام سے پوچھا، حضرت نے جواب دیا کہ مجوی لوگ مسلمان فقیروں کو اپنے عقیدے کے مطابق کافر سیجھتے ہیں۔

#### قبليه گاه

توجمه اشعاد:

اے گر فقار بلا مسکین فقیر آ جالئے خوفناک ہوا و ہوس کے قیدی آ جا دن رات غمزدہ دل کے ساتھ اپنا میہ وظیفہ بنا ۔ آل طا و مسلین پر ہروقت اپنا سلام بھیج

آل خیرالنبین پر درود و سلام بھیجنے کو اینا وظیفہ بنا ا پنا سر مزید غم دنیاسے:نڈھال کر اس قدر آہ و فغاں نہ کر اپنا غم و ورد امام خراسان کی بارگاہ میں برے اوب ہے بیان کر دو اس شاہ کی بارگاہ میں جو علم و معرفت کی سلطنت کا تاجدار ہے جو اس دنیا اور اس دنیا میں بری عرت و و قار کا مالک ہے امام رضائي يي فاطمه ك ول كاسرور ب اور محد رسول الله ك ول كا چين ب خدائے عز و جل کے ولی اور تی و سرمد خدا کی جمت بیں (دلیل قاطع) ان کے علاوہ دو سرے کو امامت زیب نہیں دیتی بيرامام برحق اور شاه مطلق بين آپ کی بارگاہ مسلاطین زماند کی تبلر گاہ ہے آپ کے در کا گدا بورے عالم پر بادشاہی کرتا ہے آپ کی ولایت کی محبت کے بدلے وہ پوری بادشاہی دے دیے کو تیار ہے آپ کی رضا خدائے ذوالجلال کی رضا ہے على ابن موى رضاكو پاك رب كريم كى بارگاه سے رضاكا لقب عطا موا اور آپ نے این بوری زندگ الله رب دوالجلال کی رضا کے مین مطابق گزار دی۔ آپ ذرا ان کی بارگاہ میں جا کر لوگوں کا جم غفیر تو دیکھیں جو دن رات آپ کی وہلیزیر اپنا سر (جبین) رکھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کمرآپ کو مٹومنین کی عقیدت و مودت کا

بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ سرکار کے دروازے پر اپنا سر تھیکائے اور اس کے گرد و غبار کو اپنے بالوں میں محفوظ کر لیجئے۔

آپاک امام کے مرفد منور کو اپنی آٹھوں سے ویکھ لے

جناب موی کی طرح ان کے واوی امن و امان کی زیارت کرلے اور ان کے ور پاک سے فیوض و برکات حاصل کر لے۔

پاک امام رضا کے وامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لے اور ہر دو سری جگہ سے جو ان کے علاوہ ہے قطع تعلق ہو جا۔

امام ہشتم کی شہادت

میں نے جلد اول میں سرکار امام علی ابن موی الرضا علیہ السلام کی شمادت کے واقعات بری تفسیل سے لکھے ہیں اور اب ان کا مختر بیان اس کتاب کے احوال کے اعادہ کے طور پر وے رہا ہوں۔ اس باب میں انشاء اللہ کھے تی جتوں کی طرف اشارہ كر رہا :وں آلد يزهنے والے واقعات كے تكرار ہے كمي فتم كا بوجھ محسوس نه كريں۔ جس وقت مامون اور حضرت رضا عليه السلام في وارالخلافه سلطنت يعني مرو سے عراق كا سفر اختيار كيا تو ابھى طوس سات منزل كے فاصلے ير تھاكم سركار امام رضا عليه السلام يَار يرُ كُ- جس وقت آپ طوس منج او آپ كى يارى مين شدت آئى۔ ايك مقام پر آپ کو بخار کی شدت کے سبب قیام کرنا پرا۔ جب مامون کو اس بات کا علم ہوا او وہ فورا" این گھوڑے پر سوار ہوا لیکن سوار ہونے سے پہلے اپنے ایک غلام کو بلایا کہ جو چنے میں حسین وے رہا ہوں۔ رہزہ رہزہ کر' غلام نے اے اچھی طرح پین کریاؤڈر بناليا امون نے غلام کو تھم ديا كه اپنے ہاتھوں كو دھونا شيں اور اے ساتھ لے كر الم رسًا عايد السلام كي خدمت مين ينتيا عضرت في شدت بخار كے سب اپنا مبارك خون نشترے نکال۔ آکہ بخار کی شدت کم ہو۔ ماموں نے اس وقت اس غلام کو تھم دیا الد با ك انار لے آؤ- غلام انار لے آيا۔ مامون نے علم ويا كد بين جا اور أن وحوے باتھوں سے انار کو وانہ وانہ کروے۔ جب اس نے انار کے وانے کئے تو مامون

نے اے کما کہ اے جام مین ڈال دے۔ اس کو پیس کے انار کا پانی لے آ علام نے ائمی ان دھوئے ہاتھوں سے انار کے دانوں کو پیس کر ان کا شربت لے آیا ' مامون نے اس سے جام لیا اور اپنے ہاتھوں سرکار امام رضا علیہ السلام کودیکر کما "انار کا شریت بی لیجے" حضرت نے فرمایا کہ جب امیر الموشین تشریف لے جائیں تو میں بی اوں گا۔ مامون نے کما خدا کی فتم آپ ایبا نہیں کر سکتے۔ آپ میرے سامنے بی لیجئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ پی لیتا اگر مجھے رطوبت معدہ کی شکایت نہ ہوتی۔ حضرت نے مجبور ہو کر چند میں شریت انار پی لیا۔ مامون نے جب اپنا کام پورا کیا ' تو اٹھ کر باہر چلا گیا ' اور میں نے عصر کی نماز اہمی کمل نہیں روھی تھی کہ حضرت اپنے مقام ہے پہاس بار بلند ہوئے اور پھر بیٹھ گئے جب مامون کو یہ خر پیٹی تو اس نے چندا دمیوں کو حضرت کی خدمت میں جمیحا تاکہ وہ مید معلوم کریں کہ پاک امام پر زہر کا اثر کمال تک ہوا ہے۔ اس زہر کے اثر سے حضرت کی بیاری مزید شدت اختیار کر محی، یاسر کہنا ہے کہ ایک بار زہر کی شدت سے پاک امام پر بے ہوشی طاری ہو مھی تو آپ کی درد بھری فریادیں بلند ہو تیں۔ مامون کی بیگمات اور کنیزیں آنخضرت کی فریادوں کو من کر نگلے پیریمال پنچیں۔ طوس میں نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں' مامون بھی نگے سر اور نگے پیر بحاك آيا اپنے منہ أور سركو پيك رہا تھا اور اپنے سراور بيمرك كا كھننج رہا تھا۔ اور برا كريد اور افسوس كرف لكا اس كى المحول سے آنسو جارى ہو گئے جاكر حضرت رضا علىيدالسلام كے سرمانے بيشا عب الخضرت ہوش ميں آئے تو مامون في روتے روتے كما اے ميرے سردار اے ميرے آقا خداكى فتم ميں تبيں جاناك ان دو مصيتوں میں کس پر میں گرمیہ کروں آپ جیسی شخصیت کی حدائی پر یا کہ اس تهت پر جو لوگ مجھ پر لگا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہلاک کیا بیدس کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے آگھ کھول کر مامون کو دیکھا اور پھر فرمایا۔

"اے امیر المومنین میرے بیٹے ابی جعفر کے ساتھ اچھائی سے پیش آکہ اس کی اور تہاری عمر میں صرف دو انگلیوں (سالوں) کا فرق ہے۔ پاک ام کے اس فرمان کی صداِقت کا پر اس وفت چلا جب مامون ۲۱۸ مجری میں اس دنیا ہے کوچ کر گیا جبکہ الی جعفر بزرگوار و م تقی الجوا دعلیدالسلام ۲۲۰ معجری میں وصال فرما گئے۔

تناب عیون اخبار الرضایس مرقوم ہے کہ حضرت رضاعلیہ السلام نے جب انار کا شہت نوش فرمایا ' تو رات گزرتے ہی صبح آپ وصال فرما گئے۔ اور جنت الفردوس میں جوار بردان میں جا پنچ۔ آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ قرآن کریم کی ہے آیت تھی۔ "قل لو کنتے فی ہیوتکم لبوز اللین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم و کان اسر اللہ قلواً مقلودا" آیہ ۱۳۸۸ ورہ ۳۳

اللہ تعالے فرانا ہے "اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹے ہوں الین جب آپ کے قتل ہو جانے کا وقت آپنے تو اس وقت آپ اپنے گھروں سے کل کر قتل گاہ میں بہنے جائیں گے۔ اللہ کا ہرامر کاتب تقدیر پہلے ہے ہی لکھ وہتا ہے۔" اس آیت کی خلاوت اپنے وقت آخر میں کرنے ہے ہمیں یہ خبر لمتی ہے کہ مرکار امام رضا علیہ السلام پہلے ہی ہوت آخر میں کرنے ہے ہمیں یہ خبر رکھتے تھے کہ مرکار امام رضا علیہ السلام پہلے ہی ہونے قتل ہو جانے کی خبر رکھتے تھے کید کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑنے سفر پر روانہ ہونے اور پھر ایک مخصوص مقام ہو کہ کاتب نقدیر کی طرف سے میرے بارے میں مقرر تھا مجھے زہر وے کر شہید کردیا جائے گا۔ اور پھر جس جگہ میری قبر مقرر ہے وہیں مجھے وفن کر دیا جائے گا۔

آپ کے خادم یا سرکا بیان ہے کہ جس دفت پاک امام مامون سے یہ کمہ رہے تھے کہ میرے بیٹے ابی جعفر کا خاص خیال رکھو' رات آن بیٹی' اس کے بعد رات کا جب ایک پہر گزر گیا تو آپ کی روح مقدس رحمت خدائے ذوالجلال کے ساتھ جا ملی۔ صبح ہوتے ہی لوگوں کو آپ کی شمادت کی خبر ملی' چنانچہ دہ سارے وہاں جمع ہو گئے اور کسنے گئے کہ مامون نے پاک امام کو دھوکے سے مار ڈالا ہے۔ اور زیردست شور و غوغا بلند ہونے لگا۔ کہ "پاک پنیبرکے پاک بسیط کو مامون نے مار ڈالا یہ

محد بن جعفر بن محم حفزت رضا عليه السلام كے پچا تھے۔ اس كو خليفه مامون نے امن ديا تھا اور وہ خراسان تشريف لائے تھے۔ اس وقت مامون كے دربار ميں موجود تھے۔ مامون نے اے مخاطب کرکے کمالے الوجعفر' باہرنوگول میں جاؤ اور اسمیں اطلاع کر دو

کہ آج ابو الحن اپنی بیاری کے سب آپ سے ملنے باہر نہیں آ سکتے۔ کیونکہ وہ ؤر آ

تھا کہ اگر سرکار کو باہرلایا گیا تو آپ کی لاش کو دیکھ کر بہت برنا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ

من کر محمہ بن جعفر آئے اور لوگول سے بوں مخاطب ہوئے۔ اے لوگو واپس جاؤ

کیونکہ آج ابوالحن باہر آنے کی قدرت نہیں رکھتے ہے من کر لوگ واپس چلے گے' اور

سرکار امام کو را توں رات عسل و کفن دے کر وفن کر دیا گیا۔

عیوان اخبار میں جناب ابو الصلت عبدالسلام بن صالح بروی سے روایت ہے ، وہ کمتا ب کہ میں نے جفرت رضا علیہ السلام سے سنا ہے ، جو فرماتے بھے کہ بہت جلد میں شہید کر دیا جاؤل گا۔ زہر جفا کے ساتھ مظلوی اور ستم دید آن کی حالت میں اور ہارون کی قبر کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤل گا۔ اور فداوند عزوجل میری قبر کی منی کو میرسشیعیوں میرے الل بیت اور لوگول کے لئے زیارت گاہ قرار دے گا۔ جو کوئی بھی میرک اس مسافرت میں زیارت کرے گا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اسے روز قیامت این زیارت کراؤں۔

ایک روایت میں ورج ہے جناب ابوصلت ہروی ہے روایت ہے کہ ایک ون میں حضرت ابی الحن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ نے فسرما یا اے ابی صلت! اس کرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسکے اندر بارون کی قبر ہے۔ قبر کی چاروں طرف کی مٹی اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ میں اپنے سرکار مولائے کریم کا تھم بجا لایا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' تو آپ نے فرمایا "مٹی مجھے ویرو" جب آپ کو مٹی وی تو آپ نے اے سونگھا اور پھر زمین پر پھینک ویا اور فرمائے گئے بہت آپ کو مٹی وی تو آپ نے اللہ کی قبر کومیری قبر کا قبلہ قرارے اور قبھے ای مقام پر وفن جلد مامون چاہے گا کہ اپنے والد کی قبر کومیری قبر کا قبلہ قبر کروے۔ یہ قبر کو قبل کے قبر کومیری قبر کا قبلہ قبر کروے۔ یہ قبر کو قبل کے قبل مقام پر وفن کروے۔ یہ قبر کھودنے کے وقت زمین سے ایک بہت بڑا پھر نگلے گا۔ جس کو قبام قبر کھودنے والے تو ڑنے اور وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ سب کے گئوں وہ سب کے گئوں وہ سب کے میں مقام پر قبر کام

ہو جائمیں گے نہ تو وہ اس پقر کو وہاں ہے مٹا سکیں گے اور نہ ہی اس کا ایک ذرہ برابر توڑ سیس گے۔ پھر آپ نے ہارون کے سر کے اور اور یاؤں کے نیچے کی طرف والی مٹی کو سونگھا اور میں کچھ فرمایا' پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ مٹی لاؤ جو قبلہ کے رخ کی طرف سے آپ نے اٹھائی ہو۔ کیونکہ میں میری قبری مٹی ہے میں فےجب قبلے مطرف کی مٹی یاک امام کی خدمت میں چیش کی جب آپ نے اس مٹی کو سو تھا تو فرمایا 'بت جلدی میری قبرای مکان کے اندر کھودی جائے گے۔ میری قبر کھودنے والوں سے کہہ دو کر وہ مری قرز من کے بیج تقریبا" سات فٹ گری کھودیں جبکہ قبر کے در میان کا حصہ میرے لئے کھلا چھوڑ دیں' اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور وسط قبر کو وسعت نہ دیں تو پھر ا منى حكم دو كه دو گر وسيع قبر بنا دو' الله تعالے جس قدر چاہے گا ميري قبر كو وسعت دے گا۔ اور میرے مزار کو بہشت کے باغول میں سے ایک باغ قرار وے گا۔ اور جب سے کام میمیل تک پہنچ جائے گا تو میرے سرکے اوپر سے آپ کچھ رطورت دیکھیں گے جس وقت سے چیز دیکھ لو گے تو اس دعا کا ورد کرو جو میں حمیس تعلیم کر رہا ہوں۔ جو نمی تم بید دعا بر حقو کے بانی جوش مارے گا یہاں تک که سارا لحد بانی سے بھر جائے گا اور اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مجھلمال تیرتی نظر آئیں گ۔ اور جب تم ان مچھلیوں کو و کھے لو کے تو یہ روٹی جو میں تنہیں دے رہا ہوں۔ ریزہ ریزہ کرے مچھلیوں کے سامنے ڈال دینا۔ جو مچھلیاں کھا جائیں گے اس کے بعد وہاں ایک بدی مچھلی نمودار ہو گی جو چھوٹی مجھلیوں کو ہڑپ کر جائے گ۔ یہاں تک کہ وہاں کوئی چیز باقی شیں رہے گ تو بری مچھلی بھی غائب ہو جائے گی اور جب وہ غائب ہو جائے تو اپنے ہاتھ پانی میں وال دو اور اس دعا کو برده او جو میں تهمیں تعلیم کر رہا ہوں۔ یمال تک که سارا پانی خشک ہو جائے اور میری قبر بھی خشک ہو جائے اور یہ اعمال سوائے مامون کے وہاں جوامز ہونے کے بینی بغیراس کی موجودگ کے بجاند لانا اس کے بعد فرمایا۔ اے اباصلت! کل مامون کے آدی میرے پاس آ کر جھے اس فاجر کے دربار میں لے جائیں گے۔ اگر میں وہاں سے باہر آیا اور این سرکو عباسے نہ وُھانیا ہو تو میرے ساتھ ضرور بات کر

لیں اور اگر میں نے کوئی چیز این سریر اوڑھ رکھی ہو تو پھر میرے ساتھ بات نہ کر۔ ابو صلت کتا ہے کہ جب وہ رات صبح سے بدل۔ اور آخضرت نے صبح کی نماز براھ ڈالی۔ تو آپ نے اپن عبا پہن لی اور عبادت کرنے محراب میں بیٹھ گئے۔ ای حالت میں انظار کرنے ملکے کہ اچانک مامون کا قاصد آیا جو کہنے لگا۔ امیرالمومنین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت نے جوتے پنے اور اپنی چادر مبارک اپنی پشت پر او ڑھ کر مامون ے ملے تریف لے چلے۔ میں آپ کے ماتھ تھا۔ جب آپ کے مامنے قما تم میووں کے طشت رکھے گئے جبکہ انگور کا ایک گچھا مامون کے ہاتھ میں تھا جس کے چند وانے ابھی وہ کھا چکا تھا کہ اس کی نظریاک امام پر بڑی۔ وہ فورا" اپنی جگہ سے اٹھا یاک امام کی گردن مبارک میں اپنا ہاتھ وال کریاک امام کی پیشانی پر مامون نے بوسہ دیا' پر حفرت کو این پہلویں بھایا اور حفرت کے اوب و احرام کے سارے شرائط وہ بجا لایا جس کے بعد انگور کا وہ مخصوص مجھا اس نے پاک امام کو دیا۔ اور عرض كرنے لگا اے رسول خدا كے بينے! كيا آپ نے اس سے اچھا الكور بھى ديكھا ہے۔ آنخضرت نے جواب دیا شاید بہشت کا انگور اس سے بہتر ہو۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق مامون نے انگور کے اس خوشے سے جس کے چند دانوں میں اس نے زہر داخل کیا تھا' تہمت کے رفع کرنے کی خاطراہنے وہ دانے کھائے جن میں زہر نہیں تھا۔ اور پر حضرت سے کئے لگا۔ اس خوشے کے الگور کھالیں۔ پاک امام نے فرمایا "مجھے ان ك كمانے سے معانى و مدے " مامون نے كماكيا آپ الكور نميں كھاتے يا پحركونى چیز آپ کو انگور کھانے سے روک رہی ہے۔ شاید ہمیں شمت لگانے کا آپ سوچ رے ہیں؟ انخضرت نے انگور کا وہ خوشہ لیا۔ اور تمین والے اس میں سے تاول فرمائے پھر آپ نے باتی خوشے کو دور پھینکا اور پھر آپ اپنی جگدے اٹھے۔ مامون نے عرض کیا۔ میرے چیا کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ آمخضرت نے جواب دیا ''ای جگہ جمال تم نے مجھے بھیجا ہے۔"

حصرت نے آرزدگی کے عالم میں اپنے سرمبارک کو اپنے عبامیں وصانیا اور پھر مامون

کے گھرے یاہر لگلے۔ ایاصلت نے حضرت کے پینگی اشارے کے مطابق حضرت سے کوئی بات نہ کی۔ یماں تک کہ حضرت اپنے مکان پر آن پہنچ۔ آپ نے حکم ویا کہ دروازے کو بند کر دیں۔ جس پر میں نے تقیل حکم کرتے ہوئے درواڑے کو بند کر ویا۔ حضرت انتمائی غمزدہ حالت میں اپنے بستر پر گر پڑے اور میں نزد بالین سر پریشائی دیا۔ حضرت انتمائی غمزدہ حالت میں اپنے بستر پر گر پڑے اور میں نزد بالین سر پریشائی کے عالم میں کھڑا رہا۔ اچانک ایک انتمائی خوبصورت نوجوان جس کا چرہ چاند کی طرح چک رہا تھا اور شکل و صورت میں سرکار امالارضا علیہ السلام سے انتمائی قربی مشابہت رکھتا تھا اس سرائے میں واضل ہوا۔

اباصلت كتاب - العجب وہ حسين و بنس كھ چرے والا نوجوان وہاں واخل ہوا ميں اس كے قريب كيا اور اس سے بوچھا آپ كمال سے تشريف لائے ہيں۔ كيونكه ہمارے وروازے كو اندر سے كنڈى كلى ہوئى تقى۔ اس نے فرمایا۔

المبتو كوئى مجھے مدید سے بہال پیچا آیا ہے وہ اس بات كى بھى قوت ركمتا ہے كہ بھے بد وروازے كے اندر پیچا دے۔ بیں نے عرض كيا۔ بیں قربان جاؤں آپ كون ہیں۔ فرمانے لگے۔ اے اباصلت میں تجھ پر اللہ تعالى كا محبت ہوں۔ بیں محمد بن على ہوں بیں تجھ پر جمت خدا ہوں۔ اے اباصلت میں محمد بن على ہوں بین بیاں اس لئے آیا ہوں باكہ بیں اپنے غریب مموم معصوم اور مظلوم والد محترم كو الوواع كهوں۔ بمال تخریب ورمنو بات التواریخ سے نقل كے مجتے ہیں اور معصوم اور مظلوم بار الله الموار معصوم اور مظلوم بار الدوارے

یہ کئے کے بعد وہ نوجوان سوئے امام علق مقام علیہ السلام چلے۔ اور جھے یہ تھم دے گئے کہ بیں وہیں موجود رہوں۔ یب سرکار امام رضا علیہ السلام کی نظر مبارک اپنے بیٹے پر پڑی۔ اپنی جگہ سے فورا" اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے جاکر اپنے بیٹے کی گردن میں بانمیں ڈال کر بعن گیر ہوئے اپنے بیارے بیٹے کو اپنے آخوش میں لے کر اس کو اپنے سینے سے آخوش میں لے کر اس کو اپنے سینے سے بیوستہ کیا اور اس کی پیٹانی پر بوسہ دیا اور اس قالین پر اپنے ساتھ بھا لیا۔ توبیع محترم کے روئے مبارک کے ساتھ بھا لیا۔ توبیع محترم کے روئے مبارک کے

بوے گے۔

باب نے ملک و ملکوت کے راز اور علوم و دانش کے فرانے اپنے بیٹے کے حوالے گئے۔ آپ نے علوم اولین و آخرین کے ابواب اور حضرت سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیتیں اپنے بیٹے کو تسلیم کرائیں اس کے بعد بی آپ نے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کروی۔

ہم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی دفات 'حسل و کفن و دفین کے مفصل شرح اس کتاب کے جلد اول میں تحریر کر دی ہے۔ اس کا دوبارہ اعادہ ہم جائز نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس کتاب میں تازہ تزین مطالب لکھے جا رہے ہیں۔ اور جلد اول کے واقعات یمال دوبارہ درج نہیں کئے جا سکتے۔ د ناکستے التواری جلد اور جبحاد لا فواری صفح کے یمال دوبارہ درج نہیں کئے جا سکتے۔ د ناکستے التواری جلد اور جبحاد لا فواری صفح کا

## (مرح المام غريب)

P 23

3

توجمه اشعاد:

نور حق طور بھی پور موسی شاہ طوس بی بی زہرا کا نور چشم بیغیر کا نواسہ اور حیدر کا جگر آپ اللہ کے مظرر قضا کے مالک اور فرمازوا آپ کا آستانہ عالی مرتبت عرش محلیؓ سے آپ عرش و کرسی لوح و قلم کے ایجاد کا سبب ہیں آگ ' پانی' مٹی اور ہوا کو آپ کی خاطر پیدا کیا گیا

آپ کے ، گر آفرین سے اگر آپ کے گوہر کو باہر لایا جائے آو قدرت کے غواص قیامت تک آپ کا ٹانی نمیں لا سکتے۔

آپ ایجاد محبت کرنے والے کے لئے کشتی بھی ہیں اور ناخد ابھی میں جبکہ اپنے پیرو کاروں کے لئے آپ بادبان بھی ہیں اور کنگر بھی سے یا امام غریب یا امام مسموم و مظلوم! میرے آقا سرکار امام رضاعلیہ السلام کی زیارت کا ثواب

الآب بجار الانوار میں لکھا ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے خواب میں اپنے جد بررگوار رسول خدا کی زیارت کی اور آپ کی خدمت اقدس میں عرضداشت پیش کی رسول خدا نے جوایا ارشاد فرمایا اے میرے آتھوں کے نور میری طرف آجا۔ کیونکہ وہ جمال اس جمال سے بہتر ہے اس جمال میں قید و بند آزار اور اذبت نہیں ہے۔ اے علی! ہمارے ہاں تہمارے لئے برا خیر موجود ہے ممارے قریب جو مقام آپ کا ہے وہ تیرے لئے بمتر ہے۔ "

بحارالانوار میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے مامون سے فرایا کہ میں تیرے بعد ولی عمد نہیں مبنوں گا کیونکہ میرے جد مطهر پیفیبراکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے جھے اپنے اباء کے ذریعے یہ فہردی سے کہ میں تھے سے پہلے شہید کیا جاؤں گا۔ میری شہاوت پر آسمان و زمین کے فرشتے گریہ کریں گے اور میں غربت میں ہارون کی قبر کے کنارے وفن ہوں گا۔ یہ من کر مامون رونے لگا اور پھر کما "اے فرزند رسول قبر کے کون شہید کرے گا اور کون ایس جمارت کرنے کے طاقت رکھتا ہے جب

بحار الانوار بین لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ واکہم نے حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام سے فرمایا ۔ "ہاہی المفتول فی الاوض الغوبه" میرا والد قربان ہو اس ہتی پر جو سرزمین غربت میں مارا جائے گا۔

نیز "کرامات رضوبی" صفح ۱۰ جلد اول پس لکھا ہے کہ جار بن عبداللہ انساری فی نزبرا سلام اللہ علیما کی خدمت بی شرف یاب ہوا دیکھا کہ اس مخدرہ عصمت سلام اللہ علیما کی خدمت بی شرف یاب ہوا دیکھا کہ اس مخدرہ عصمت سلام اللہ علیما کے سامنے سبز رنگ کی ایک شختی رکھ دی گئی۔ سیدہ نے وہ مختی جھے عنایت فرمائی۔ بیس نے اس شختی پر جو کچھ بھی لکھا تھا پڑھ لیا یمال کک کہ میں اس عبارت پر پھیا "دفتاله عفویت مستکبو یدفن بالمدینته التی بناها العبد الصالح اللی جنب شو خلقی" اسی شختی پر ۱۹مان پاک کی زندگیوں کے اہم واقعات درج تھے۔

یمال تک کہ میں نے آٹھویں امام حفرت رضا علیہ اسلام کے عالات پر مصنے شروع کے جن کے بارے میں بید بھی لکھا ہوا درج تھا کہ ایک خود پند اور خود سر شیطان انہیں شہید کر دے گا۔ بید اس شہر میں وفن ہول گے جس کی بنیاد خدائے ذوالجلال کے شائستہ بندہ اسکندر نے ڈالی تھی۔ اور میرے بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوں گے۔

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیها کو علم تھا کہ حضرت رضا علیہ السلام کو زہر جفا ہے . شہید کیاجائے گا۔

بحار میں لکھا ہے کہ حفرت امیر المؤنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام میرا نام اور جس کے والد کا نام عمران کے بیٹے کے نام پر موی ہو گا۔ (بہت جلد سرزمین خراسال میں زہر ستم سے شہید ہو گا۔) خبردار! کہ جس کسی نے بھی اس سرزمین خربت اور وطن سے دوری میں ان کی زیارت کی تواللہ تعالے اس کے تمام گناہوں کو بخش ویں گے اگرچہ ان کی تعداد آسان میں ستاروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا پھر درخوں کے بتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔

نیز محاد زادہ کی تکھی ہوئی کتاب زندگانی حضرت رضا علیہ السلام میں درج ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام امیرالموسنین علیہ السلام کے نام پر ہو گا بہت جلد سرزمین خراسان میں وفن ہو گا۔ جو کوئی بھی وہاں پر ان کی زیارت کرے گا اس حالت میں کہ وہ اس کی پہچان اور معرفت رکھنے والا ہو۔ خدا متعال اے اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جس نے فتح کمہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال و جان سے جماد کیاہو۔" جب میرا بیٹا اس جگہ بہنچ گا تو وہ امام واجب الاطاعت ہے۔ (یعنی جس کی اطاعت واجب ہو وہ امام) وہ شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور شہید بھی ہے۔ یہ شمادت بھی اسے وطن سے بہت دور غربت میں نصیب ہوگی اور ان جرجا سے شہید کرونا ہے شہید کردیا جائے گا۔ (از مجرعہ خوائے خوائی فلسفی)

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا ميرا بينا سرزمين خراسان ميں مارا جائے گا

اس شمر میں جس کا نام طوس ہے۔ جو کوئی بھی ان کی زیارت کرے گا بشرطیکہ ان کے حق کی پہچان رکھتا ہو' قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اے بہشت میں لے جاؤں گا اگرچہ اس فیابنی نی نی بہت بڑے کر لئے ہوں۔ رادی کہتا ہے۔ میں نے پاک امام سے پوچھا۔ میں قربان جاؤں۔ "اس کے حق کی شاخت کے معنی کیا ہیں؟" پاک امام نے فرمایا۔ "بس اگر وہ اس قدر جانتا ہو کہ پاک امام کے فرمان کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے اور وہ غریب بھی ہے اور شہید بھی۔" جو کوئی بھی اس امام کی زیارت کرے گا اور پاک امام کی حقیقت کا عارف ہو گا خدائے عروجل اے ان ستر شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے جو رکاب رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں شہید ہو بھی ہوں۔" رکھارال توارد ہے۔

حضرت الى الحن الرضاعليه السلام ، روايت كى گئى ہے كه ان كى قبر مطهر خراسان ميں ايك اليى بارگاہ ہے۔ جمال پر ايك دور اليا آئے گا كه يه آسانی فرشتوں كى . آمدورفت كى جگه قرار پائے گى۔ جمال پر جروفت آسان سے فرشتوں كا ايك گروہ

آ یا رہے گا۔ جبکہ دو سرا گروہ آسان کی طرف پرداز کریا رہے گا۔ اس روز تک جب کہ صور اسرافیل پھونکا جائے گا۔

آپ سے پوچھا گیا۔ "اے رسول خدا صلح کے بیٹے! وہ کبی قبرہ؟" آپ نے فرمایا
کہ وہ سرزمین طوس میں ہے وہ زمین کا فکڑا خدا کی قتم بہشت کے باغوں میں سے
ایک باغ ہے۔ جو کوئی بھی وہاں آ کر میری زیارت کرے گا وہ ایبا ہے جیسا کہ اس
نے رسول خدا صلح کی زیارت کی ہو۔ اور خدائے عزوجل اس زیارت کے بدلے اس
کے نامہ اعمال میں ایک ہزار اجھے جج اور قبول عمرے کا ثواب کھے گا۔ اور میں اور
میرے آباواجداد روز قیامت اس کی شفاعت کریں گے۔ (جلد ۱۰۲ بحار صفہ ۲۱)
عبداللہ بن فضل کہتا ہے کہ ایک بار میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر تھا اچانک شہر طوس سے ایک مرو وہاں آن پہنچا۔ سلام کرنے کے بعد وہ
میں حاضر تھا اچانک شہر طوس سے ایک مرو وہاں آن پہنچا۔ سلام کرنے کے بعد وہ

، عرض كرنے لكا "اے رسول خدا صلح كے بينے! اس مخص كو كتنا ثواب ما ہے جو قبر

مطر سركار الى عبدالله امام حيين عليه السلام كى زيارت كري." حفرت في اس س فرمایا۔ "اے خراسانی جو مخص بھی الی عبداللہ حیین ابن علی علیہ السلام کے قبر مطمر كى زيارت كرے كا اور يہ يقين ركھ كاكم خدائ ذوالجلال كى طرف سے بندوں يربيه حيين ابن على عليه السلام وه امام بين جن كى اطاعت سب ير واجب ب- اس ك لئے اللہ تعالے اس کی گزشتہ اور آئندہ کے سارے گناہ معاف کردے گا اور اے وہ برکت عطا فرمائے گاکہ وہ خود سر گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے اور اس کی ہر حاجت و سوال کو جو وہ قبر مطمر سرکار امام حسین علیہ السلام پر مانے گا۔ اللہ تعالے بورا کر دیگا۔ راوی کتا ہے کہ اس دوران جناب موی ابن جعفر علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے ' حضرت نے انہیں اپنے زانو پر بٹھایا اور اس کی بیشانی چومنے لگے۔ اس کے بعد مرد خراسانی سے مخاطب ہو کر پاک امام فرمانے گئے اے خراسانی! یہ میرا بیٹا اور خلیفہ میرے بعد تمام محلوق پر ججت ہے۔ اور بہت جلد اس کی نسل سے ایک مرد پداہو گا جو آسانوں پر اللہ تعالے اور زمین پر اس کے بندول کی خوشنودی کا سبب ہے گا۔ لیکن اے تمهارے وطن میں شہید کر دیا جائے گا۔ زھرے ' بڑے ظلم و ستم ہے ' اور وہ وہاں پر بی غریب الوطن امام وفن ہو گا۔ جان لو کہ جو بھی اس مسافرت میں ان کی زیارت کرے گا اور وہ یہ جانتا ہو گا کہ اپنے والد بزر گوار جناب موی الکاظم علیہ اللام كے بعديد الم برحق ہے۔ اور اس لئے اس كا علم خداكى طرف سے اس ير واجب ہے۔ تووہ زائراس محض کی مانند ہے جس نے خود سرکار وو جہاں رسول پاک صلع کی زیارت کی ہو۔" رہے ۲ - ا- بجامالا توارصطیم)

حضرت موی بن جعفر علیه السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فربایا۔ "جو محض میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا۔ اللہ تعالے اسے ستر جج کا ثواب دے گا۔ رادی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ستر جج۔ فرمانے گئے نہیں "سات سو جج" میں نے کما "سات سو جج" فرمانے گئے "سات ہزار جج" میں نے کما "سات ہزار جج" فرمایا ان تمام جوں کم تعداد کے دار تی تو لئے ہوئ۔" اور جو محض ان کی زیارت کرے گا اور رات ان کی قبر کے پہلو میں گزارے گا تو وہ اس محض کی ماند ہے جس نے عرش پر خدائ ذوالجلال کی زیارت کی ہو' میں نے پوچھا اس محض کی ماند جس نے خداگی زیارت عرش بر کی ہو۔ تو فرما نے تکے جستیارت کا گرز آن پنچ گا' تو خدائ ذوالجلال کے عرش پر چار ہتیاں اولین میں سے اور چار ہتیاں آخرین میں سے اور چار ہتیاں ہو اولین میں سے ہیں وہ جناب نوح آخرین میں سے ہیں وہ جناب نوح و ابراہیم و موی و عیسی علیم السلام ہیں اور جو چار ہتیاں آخرین میں سے ہیں وہ جناب نوح جناب محرا و علی و حن و حسین علیم السلام ہیں۔ ویکھتے ہی دیکھتے عرش کا تحت اتنا وسیع اور گرا ہو جائے گا کہ اس پر وہ تمام افراد بھی ہینے جائیں گے جنوں نے اس دنیا کی فائی زندگی میں ان بارہ اماموں کے پاک مزارات کی زیارت کی ہوگی۔ جوکہ درجہ و مقام کے لحاظ سے سب سے بہتر اور بلند تر ہیں۔ ان زائرین میں سے حضرت امام موی الکاظم علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا وہ زائرین ہماری سب موی الکاظم علیہ السلام کے زوار ہوں سے زیاوہ قریب ہوں گے جو میرے بیٹے امام علی الرضا علیہ السلام کے زوار ہوں گے۔ (ج ۱-۱- بحارصلام)

کتاب "زندگانی حضرت رضا علیہ السلام" میں تحریہ ہے کہ ایک سفر میں کمہ معظمہ میں مسجد الحرام میں سرکار امام رضا علیہ السلام کی نظر بارون الرشید پر پڑی تو آپ نے بے اختیار یہ جملہ ارشاد قربایا۔ "باطوس باطوس ستجمعنی و اباہ" بہت جلد میں اور بارون شہر طوس میں ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے۔ پھر شعیان علی الرضا علیہ السلام کی زبانوں پر بیہ کلام جاری ہو گیا کہ پاک امام کے اس قربان کا مطلب کیا ہے؟ جب سرکار امام رضا علیہ السلام شہر طوس میں وفن ہوئے تو شعان رضا سمجھ گئے کہ سرکار کام رضا علیہ السلام شہر طوس میں وفن ہوئے تو شعان رضا سمجھ گئے کہ سرکار کی قبر کے مندرجہ بالا قربان کا مقصد اور مطلب بیہ تھا کہ وہ طوس میں بارون الرشید کی قبر کے پہلو میں وفن ہوں گے۔"

اس موضوع پر وعبل فزاعی پاک امام کے عاشق اور پروانہ شاعرنے عربی زبان میں کیا خوب اشعار کے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ قبر ان في طوس خير الناس كلهم و قبر شر هم هذا من العبر ما ينفع الرحس من قرب الزكى و ما على الزكى بقرب الرجس من ضرو هيهات كل امرة زين بما كسيت بديداه فخز ما شئت او قدر

#### مجموعه خطي فاضل معترم شيخ على فلسفي

اباصلت ہروی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رضا علیہ السلام کو سنا جب آپ فرما رہے تھے اللہ تعالے کی قتم ہم سے کوئی مخص بھی نیس ہے۔ گرید کہ وہ شمادت کا جام نوش فرمائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اے پاک رسول خدا صلع کے بیٹے۔ آپ کو شہید كون كرے گا۔ فرمانے لكے اللہ تعالے كى پيدا كردہ مخلوق ميں سے بدترين انسان میرے زمانے میں مجھے زہر دلا کر شہید کر دے گا۔ جس کے بعد مجھے غربت میں اور بے وطنی میں لینی پرائے دیار میں دفن کر دیا جائے گا۔ جان لو کہ جو بھی اس غربت میں میری زیارت کرے گا خداوند ذوالجلال اس کے لئے ایک ہزار شہید اورامکے صدہزار صدیق۔ ایک لاکھ حج و عمرہ اور ایک لاکھ مجاہدین کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج كردك كا- اور اس كا حباب كتاب مارے ساتھ ہو كا- اور يد حكم جارى ہو كاك وه بلند درجول والے بعشت میں مارے ساتھ قراریائے گا۔ ربحار عبدم ا-اصلام) پس حفرت رضا علیہ السلام کو حاکم وقت کے تھم سے جب مدینہ چھوڑنا پڑا۔ تو آپ نے اپ الل بیت کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لئے گریہ و بکا (ماتم) بیا کروجب ا شول نے ماتم بیا کیا اور آپ نے ان کا نالہ و شیون سنا تو آپ نے اپنا رخ انور اپنے ابل بيت كى طرف كيا اور فرمايا- "اما انى لا ارجع الى عمالى ابداء" جان ليس كه بيس اینے اہل و عیال کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکوں گا۔ خلوص و محبت کے اظہار کے بعد ١٢ بزار دينار آب نے ان كو بخش ديئ اور ان ميس تقيم فرمائ - ركرامات مفريط

كتاب تحظمة الرضويد صفحه ٦٨ ير تحرير ب كه مامون سخت بار موا- اس في حضرت امام رضا عليه السلام كو بلايا اور كينے لگا۔ اے ابوالحن آپ ديكھ رہے ہيں كه ميں جان كنى كے عالم ميں ہوں اور جان ميرے لبوں ير ہے۔" حضرت رضا عليہ السلام نے فرمایا۔ ابھی تیرے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہ تو مجھے انگور میں زہر دیدیگا اور مجھے وہی انگور کھلائے گا۔ اور اس کے علاوہ تو مجھے چوپایوں کے باغ میں ورندوں ك سامن بينك وك كار مامون في كمار الله معاف كرير الياكي بوسكا ب جو کچھ آپ قرما رہے ہیں۔ میں مانون آپ کے ساتھ ایبا سلوک ہرگز تھیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا۔ خداک متم جو کچھ میں نے تجے بتلایا ہے تو ویا ہی کرے گا۔ جناب حضرت عبد العظیم حشی سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن جواد الائمہ نویں امام حضرت الى جعفر محمد تقى الجوادكي خدمت مين عرض كيا- مين سيج عرض كر رما مون كه أينه امجاد حفزت الي عبدالله التحسين عليه السلام اور حفزت امام رضا عليه السلام میں سے کس کی زیارت پر جاؤل کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت دور شرطوس میں واقع ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جناب الی جعفر امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یمال بیشا رہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر سرکار اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور جب باہر آئے تو آپ کے دونوں رضار مبارک آنووں سے تر تھے۔ پھر فرمانے لگے حضرت انی عبداللہ علیہ السلام کے قبر مبایرک کی زیازت کرنے والے زیادہ ہیں شرطوس میں میرے والد بزرگوار کی قبر کی زیارت کرنے والول کی تعداد تھوڑی ہے۔ پس آپ طوس طلے جائیں۔ ج ۱۰۲ بحار الانوار ص ۳۷ كتاب تحفته الرضويه صفحه ١٢١ برورج ب كه عبدالله افطس كهتا ب أيك روزيس مامون کے ہاں گیا۔ مامون نے مجھے ویکھ کر قریب بلایا اور پھر کما خدا رحمت کرے جناب رضایر وہ کس قدر زیادہ عقل کے مالک تھے۔ کہ انہوں نے مجھے تو ایک خوش خبری سنائی۔ لیکن میں اس خبر کو سن کر برا رنجیدہ اور پریشان ہو گیا۔ مامون کہتا ہے کہ میں نے سرکار رضا سے کما آپ عراق تشریف لے جا رہے ہیں اور میں یمال خراسان

میں آپ کا خلیفہ وہوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں خراسان کو چھوڑ کر کہیں شمیں جا رہا يمال تك كدوه ون آئے گا جب ميں يمين وفات ياؤن گا۔ اور يمين وفن كرويا جاؤن گا۔ اور اس جگه روز قیامت محشور ہوں گا۔ بید س کر میں نے عرض کیا۔ آیا آپ کو میری قبر کی جگد کا بند ہے۔ فرمانے لگے ہاں تیرے مدفن کو بھی جانا ہوں کرس عگرہے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا بمتر ہو گا اگر میری قبر کا محل وقوع بیان فرمائیں۔ ناکہ مجھے علم ہو جائے۔ فرمانے گئے میری قبر کا فاصلہ اس جگہ تک بہت زیادہ ہے۔ میں مشرق میں وفن ہوں گا اور تو مغرب میں۔ اور اس کے بعد وہ بزرگوار اس جمال سے کوچ کر گئے۔ پاک امام کی میہ پیٹین گوئی آنے والی نسلوں کے لئے حرف بجوف سج ابت ہوگئے۔ جناب اباصلت ہروی سے روایت با کتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امام رَضًا عليه السلام كي زيارت سے شرف ياب ہوا۔ اس دوران قم كے رہنے والوں كا ایک گروہ بھی آپ کی زیارت کے لئے آن پہنچا۔ انہوں نے آپ پر سلام کما۔ یاک ا مام نے ان کے سلام کا جواب دیا' اور انس اپنے قریب بلایا۔ انسیں مرحبا کما اور خوش آیمید کما اور کیمر فرمایا٬ "انتم شیعتنا حقا و سیائی علیکم زمان تزورونی فیم تربتي بطوس الا فمن زارني وهوعلى غسل خرج من فنوبه كيوم ولدته امة ا گروہ اہل قم۔ آپ بالکل حق اور سیدھے رائے پر ہیں۔ اور حارے سے شیعہ ہیں۔ اور بہت جلد تہارے اور ایا وقت آئے گا کہ تم اس زمانے میں میری زیارت کرنے یمال آؤ گے۔ اور میری قبر طوس میں ہو گی۔ جان لو کہ جو کوئی بھی عنسل کر لینے کے بعد میری زیارت کرے گا۔ تو وہ گناہوں سے ایسے یاک و یا کیزہ ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی ابھی مال کے رحم سے پیدا ہوا ہو۔" (ناسخ حالات حضرت رضا۔ ج سم)) حفرت ابو جعفر امام محمد تقی علیه السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔ "انعا اسو

الناس ان یاتوا هذا الا حجاد فیطوفوا بها ثم دا مُوَّافِیخ برونا واستم و بعرضو علینا نصرهم" یقینا" تمام لوگول کو یہ تھم اللہ نے دیا ہے کہ وہ پہلے کعبہ کے بھروں کی زیارت کریں اور ان کا طواف کریں جس کے بعد ہمارے پاس آئیں اور ہمیں اپن دوسی کی جو ان کی جارے ساتھ ہے کی خبر دیں اور جارے ساتھ جو ان کی عقیدت و محبت ہے۔ وہ جارے پاس آگر اس جذبے کا اظہار کریں۔

امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی جج پر جائے او اسٹے جج کو ہماری زیارت پر تمام کرے۔ کیونکہ جج کمل ہی تب ہوتا ہے جب آخر میں ہماری زیارت کی جائے۔ کیونکہ رجج اور جبلہ فروع بلکہ اصول وین امام زمان کی پہچان سے وابستہ ہیں۔ وہ امام زمان جو کہ اللہ تعالے اور رسول کا برگزیدہ اور پیارا ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ ہر زمانہ میں توحید کے اسباب اور دین واری اور حق گزاری کی معرفت اور کس جگہ سے مل عتی ہے؟"

علی وشائے حضرت ابوالحن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے قرمایا
یقیناً " ہر امام کا عمد و بیان اس کے دوستوں اور شیعوں پر واجب ہے اور اس عمد کا
پورا کرنا اور پاک امام کے ساتھ وفاداری ہے ہے کہ وہ اپنے آئمہ اطمار کے قبور کی
زیارت کے لئے جائے۔ پس جو کوئی بھی ان کی زیارت کرے گا اس غرض سے کہ وہ
ان پاک ہستیوں کے ساتھ اپنی دوستی و عقیدت کا اظمار کرے اور ان تمام باتوں کی
تقدیق کرے جو ان کے آئمہ چاہتے ہیں اور جو بچھ ان آئمہ اطمار علیم السلام نے
فرمایا ہے تو قیامت کے روز یقیناً " آئمہ اطمار دوازدہ امام علیم السلام اپنے ان
زائرین کی شفاعت فرمائیس گے۔ (نائخ حضرت رضا علیہ السلام ج ۱۲)

یلی بن محرنیار راوی ہے کہ میں نے حضرت ابی جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ میں قربان جاؤں آپ پر' کیا زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام افضل و برتر ہے یا زیارت حضرت ابی عبداللہ المحسین علیہ السلام۔

آپ نے فرمایا' زیادت ابی افضل و ذالک ان اہا عبداللہ بنز ورہ کل الناس و ابی لا بنزورہ الا خواص الشیعہ میرے پدر بزرگوار جناب امام علی الرضا علیہ السلام کی زیارت کی فضلیت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے کہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت منظ آپ کے زیارت فقط آپ کے

مخصوص شیعہ کرتے ہیں۔

علام مرحوم جناب مجلس علی اللہ مقام فراتے ہیں گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ چونکہ مرکار اہام حیین علیہ السلام کی زیارت کی فضلیت بہدئت مشہور ہے اس لئے آنحضرت کی زیارت کے ساتھ آپ کے شیعوں کو بڑی میل و رغبت ہے اور چونکہ اہم رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت انہوں نے کم سی ہے۔ اس لئے وہ آپ کی زیارت کے لئے بھی کم جاتے ہیں۔ پس یہ تھم مخصوص ای زمانے کے ساتھ ہوگا۔ اور یا پھر ممکن ہے وجہ اس کی یہ ہو کہ اہام حیین علیہ السلام کی زیارت سب سی و شیعد کرتے ہیں لیکن آنحضرت رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے سوائے آپ کے شیعوں کے اور کوئی نہیں جاتا۔

آگر آپ کو جان کی طلب ہے تو جانان کے کویے میں چلے آ

عقل کو چھوڑ دے یہاں دیوانہ وار چلے آ

میرے دوست کے روش چرے کی شع خراسان میں فروزاں ہے

اے جلے دل کالک! یمال پروانہ وار چلے آ

دو مری ربای (جمت حق میر عرب خسرو طوس)

اے جحت حق میرعرب و خرو طوی

میری میہ خواہش ہے کہ تیرے در پر سجدہ ریز ہو جاؤں اللہ کی فتم! میں تیرے در کی گدائی پر

تيسرى رباعي ( قبرامام مقام قرب حق)

اگر جیری میہ خواہش ہے کہ تجھے عرش پر جا کے پناہ کے

یعنی کہ مقام قرب حق کو تو پالے

قو مرکار اما رضا کے قبر مبارک کے سرائے صرف ایک رات بسرکر کے

ناکہ قو اللہ کی ذات کا زائر بن جائے

زیارت امام بخشش گناہان)

مولف کتاب کا شعر

اگر تیری پشت ہار گناہ سے خمیدہ ہو گئی ہے

اگر تیرا نامہ اعمال گناہوں کے بوجھ تلے سیاہ ہو گیا ہے

تو آپ فورا " آٹھویں امام کی باک با رگاہ کا رخ کر لیمیں

اور ساتویں قبلہ پر آئے پناہ پالے

### (زائرین کے فرائض)

آواب زیارت - آائر کی ذمہ داری بڑی بھاری اور زیادہ تھین ہے۔ میں یمال پر اس کی صرف چند ایک ذمہ داریوں کا ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ اول: عسل ہے سفر زیارت پر ہاہر آنے ہے قبل زائر کے لئے مستحب ہے کہ وہ عسل کرے۔

دوم: اس پر واجب ہے کہ وہ لغو بے ہورہ اور بے فائدہ باتوں سے اپنی زبان روک۔ اور ساتھ ہی اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ ہر قتم کی لڑائی جھڑا اور دعولی فضول کو ختم کر دے۔

> سوم: ہر تتم کے ظاہری اور باطنی ناپاک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ چارم: زیارت سے پہلے عسل کرے۔ یجی عصاری سے کہا کے سال کرے۔

پنجم: عسل کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پنے اگر ممکن ہو تو نیا لباس زیب تن کرے۔ اور

بمترے کہ لباس کا رنگ سفید ہو۔

عشم: حرم مبارک کی طرف روانہ ہوتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور بوے آرام و وقار سے روانہ ہو اور حالت خضوع اور عاجزی کو اختیار کرے۔ اپنا سر جھکا کے بطے اور ادھرادھر وائیں بائیں نہ دیکھے۔

ہفتم: خوشبولگائے اسوائے زیارت سرکار امام حیین علیہ السلام کے -

جشم : حرم مطهر کی طرف چلئے کے دوران اپنی زبان پر تحبیر عمد و تنبیج اور لا الله الا الله اور سجان الله و بحره کا ذکر جاری رکھے۔ اور ساتھ ہی جناب سرور کا تنات محمد مصطفے صلی الله علیه وآله وسلم اور آپ کی آل باک پیر درود پرط صفاً رہے۔

تنم: حرم شریف کے دروازے پر ٹھسرے اور اذن دخول مائے اور جب اندر جانے کی اجازت مائے ' تو کوشش کرے کہ اس کے آنسو جاری ہوں۔ وہ خضوع و خشوع کی حالت میں اور آزروہ خاطر ہو جائے۔ اور اس کا تمام تر خیال صاحب قبر منور کی بزرگ و عظمت کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری کو امام پاک دمکیر رہے ہیں۔ اس کے کلام کو پاک امام من رہے ہیں۔ اور اس کے ملام کا جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ اذن وخول مانگتے ہوئے آپ ان سب باتوں کی گواہی دیں۔ اور آپ کی تمام تر فکر و تدبر اس لازوال لطف و محبت پر مرکوز ہو جو که امامان پاک اپنے شیعول اور اینے زائرین سے رکھتے ہیں۔ ہر زائر کو چاہئے کہ وہ اپنی خت حالی اور اپنے گناہوں کا اس وقت اعتراف کرے اور اپنی وہ زیادتیاں جو ان بزرگوں کے بار معیم س ے سرزد ہوسی اور وہ بے اندازہ فرائش جواس نے امامول سے مجھی نہیں سیں اور وہ آزار و اذبیتی جو اس نے ان پاک ہستیوں کو پنچائی ہوں' یا پاک اماموں کے دوستوں پر زیادتیاں کی موں سب کوما دکرتے گرم کرتے معافی ما تگے۔ کیونکہ پاک امام کے کسی دوست کو ستانا ایبا ہے جیسا کہ آپ نے خود پاک امام کو ستایا ہو' اب اگر وہ سے دل ہے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں ہیں تو شرم سے اس کے قدم ڈگھا جائیں گے۔ اس کا دل نؤب جائے گا۔ اوراس کی آنکھوں سے

آنسو خاری ہو جائیں گے۔ اپنے کردار پر دہ روئے گا اور تڑپ گا۔ اس مقام پر کس قدر اچھا ہے کہ میں یمال پر علامہ مجلس کی کتاب بحار الانوار کے عیون المیجزات کا بیان نقل کردوں۔ جو درج ذمل ہے۔

ایک وفعہ ابر جیم جمال جو کہ شیعان علی میں تھا۔ علی بن یکقیطن وزیرِ اعظم ہارون عباسی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابراہیم ساریان تھا۔ اس کے اس کے ظاہری کاروبار نے اے اجازت نہ دی کہ وہ علی بن "نقطین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو کہ مملکت کا وزیر اعظم تھا۔ پس ای وجد سے اسے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اس سال علی بن یلقیطن عج کے لئے مکہ معظم عمیا۔ جمال سے وہ مدینہ طیب روانہ ہوا' تاکہ حضرت موى بن جعفر عليه السلام كى زيارت كرے- حضرت في اسے ملنے كى اجازت نيس دی- دو سرے روز علی پھر سلام کے لئے پاک امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے بالائی منول سے اسے دیدار کا شرف بخشار اس نے عرض کیا۔ سرکارمیرے آقا ، مردار میرا قصور کیا ہے کہ مجھے آپ نے شرف طاقات کی اجازت نہ دی۔ پاک امام نے فرمایا۔ اس لئے کہ تم نے اپنے بھائی ابراہیم کو ملاقات کی اجازت نمیں دی اور حق تعالی نے انکار کیا اور مجھے منع کیا۔ اس بات سے کہ تہمارے سعی و کو شش کو قبول کوں۔ یمال تک کہ ابراہیم تھھ سے راضی ہو جائے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ علی نے عرض کیا اے میرا آقا و مولا سردار!! اس وقت میں ابراہیم کو کہاں حلاش كرول- ميں اس وقت مديند ميں مول جبكه وہ كوفه ميں ہے۔ آپ نے فرمايا جب رات ك تاريكي جها جائے تو الله جنت البقيع كى طرف چلا جار كسى ير اس بات كا اظهار نه كرنا وبال تحقي ايك اونث ملے كا۔ تو اس اونٹ ير سوار ہو جا اور كوف چلا جلا۔ على بن مقطین یاک امام کے محم کے مطابق چلا' اونٹ پر سوار ہوا' بہت تھوڑے سے وقت میں اس نے خود کو ابراہیم جمال کے گھرکے سامنے پایا۔ اس نے وروازے پر دستک دی۔ ابراہیم دروازے کے بیٹھیے آیا اور پوچھنے لگا "کون ہے" جواب ملا۔ میں علی بن منقطین ہوں۔ علی بن منقطین میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کما 'باہر

آجا جھے ایک برا کام درپیش آیا ہے۔ کھے حتم ہے اللہ تعالی کے عظمت و جال کی۔

کہ جھے ملاقات کی اجازت دیدے۔ جب ابراہیم نے دروازہ کھولا تو علی نے کما۔ اے
ابرہیم! میرے آقا و مولائے میرے عمل اور میرے کردار کو نہیں سراہا۔ یمال تک کہ

تو جھے سے راضی ہو جائے اور جھے معاف کر دے۔ ابراہیم نے کما۔ اللہ تھے معاف فرمائے۔ اسکے بعد علی نے اپنا سر زمین پر رکھا اور ابراہیم کو حتم دی کہ اپنا پیر میرے چرے پر رکھ۔ ابراہیم نے اپنا پر میرے پر رکھ۔ ابراہیم نے ابنا نہ کیا تو علی نے دوبارہ حتم دی کہ آپ ایسا ہی عمل بجا لائمیں۔ جس کے بعد ابراہیم نے اپنا پاؤں علی برائیظین کے بہتر سے بررکھا اور اسکے چرے کو اپنی پاؤں سے بوند ڈالا۔ علی نے کما' یا اللہ آپ گواہ رہتے۔ اس کے بعد وہ باہر کو اپنی اور اس دوند ڈالا۔ علی نے کما' یا اللہ آپ گواہ رہتے۔ اس کے بعد وہ باہر کیا اور اس دات مدید آن پہنچا۔ سیدھا جا کرپاک الم کے منزل شریف پر حاضر دی تو حضرت نے اے اندر آنے کی اجازت دی۔ اور اس کی خاطر تواضع کی۔

پی اس خبرے پہ چا ہے کہ بھائیوں کے حقق ہمارے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔
اس بات سے بہت ڈر ہے کہ آپ کا ہم سفر جب سفر آپ کے ساتھ طے کرنے کے
بعد سنزل پر پنچ تو آپ سے ناراض و آرزدہ خاطر ہو۔ کیونکہ جس امام پاک کی زیادت
ہے آپ شرف یاب ہو پچ ہیں اس زائر کی خاطر جس کے ول کو آپ نے توڑا ہے
پاک اباقم کو حرم مبارک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور آپ کے
کرار اور اعمال کو پند نہیں کرتے۔ یماں تک کہ آپ کا دوست راضی ہو جائے۔
لیکن اس راہ میں آپ کا غرور و تحکیر رکاوٹ بن عتی ہے۔ جو آپ کو اپنے دوست کی
رضا سے محروم اور اپنے پاک امام کی پندیدگی و دوسی سے بھی بالا فر محروم کر دے
گی۔ آپ نے مندرجہ بالا حکایت میں خود دیکھ لیا کہ کس طرح مملکت عباسہ کا وزیر
اعظم اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ ابر ہیم جمال اپنے دونوں پاؤں سے اس کے چرے
کومل ڈالے ناکہ اس کے دل کو اظمینان مل جائے۔

وهم: آستانه مباركه اور مزاراً مقدسه كوبوسه دينا جر ذائر كے ليے واجب ب- اور فيخ

شمید نے فرمایا ہے کہ اگر زائر یہ نیت کرکے سجدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالے کے لیے یہ سجدہ بجالا رہا ہوں اس کرم و مرمانی کے بدلے جس نے مجھے یماں اس مقدس مقام پرلا پہنچایا تو زائر کے لئے یہ بہت بمتر ہوگا۔

حمیار ہواں فرض: حرم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ اور معجد کی مائندیماں پر بھی واپس کے وفت بایاں پاؤں پہلے ذکالئے۔

نمبر الذ ضری مطرکی طرف اس نیت سے چلنا کہ اپنے جم کو اس کے ساتھ پوست کر دے۔ اور یہ خیال رہے کہ نامحرم افراو سے میرا جم دور ہے۔ یہ عین اوب ہے۔
کیونکہ ضریح مقدس کے قریب چینے اسے بوسہ دینے اور اس سے جم چیال کرنے کے دوران بہت ممکن ہے کہ نامحرم افراد یعنی عورتوں سے آپکابدن می ہوجائے۔
اس لئے پہلے سے نیت کرلیں کہ میرا جم ان سے دور رہے۔ ورنہ ایبا کرنا ضروری جس بلکہ اس عمل کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اب تو باشاء اللہ آتائے فینی کے علم سے مردوں اور عورتوں کا حصہ بارگاہ مرکار امام رضا علیے السلام اور لجا بی معصومہ قم پاک میں الگ کردیا گیا ہے۔ لنذا اس چیز کا اشکال ختم ہوگیا ہے۔

نمبر ان زیارت کرنے کے وقت اپنا پشت قبلہ کی طرف اور اپنا چرہ روضہ منورہ کی طرف رکھیے اور ظاہر میں یہ اوب صرف معصوم پاک کی زیارت کے لیے مختص ہے اور جب آپ زیارت کے لیے مختص ہے اور جب آپ زیارت پڑھ کر فارغ ہو لیں تو اپنا دایاں بدن ضرح مُقدّس کے قریب لے جائے اور بری تضرع و زاری سے دعا کیجئے۔ خدائے عزوجل سے یہ دعا مانگئے کہ اللہ آپ کو سرکار کی شفاعت پانے والول میں سے قرار سے اپنی دعا و التماس میں اس بات پر اصرار کیجئے۔ اس کے بعد سرکار کے سر مطرکی طرف تشریف لے جائے اور بات پر اصرار کیجئے۔ اس کے بعد سرکار کے سر مطرکی طرف تشریف لے جائے اور رقا کیجئے۔

نمبرسانہ زیارت کے پڑھتے وقت ضعف و درد کمر' پاؤں میں درد وغیرہ جملہ ٹکالیف کے باعث آپ بیٹھ کربھی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔

غمرها: قبرمطرر نظررات عى الله أكبر كمنا بت خوب ب- زيارت راحف ے قبل

ایک خبریہ بھی ہے کہ جو تحبیر کے گاپاک امام کی بارگاہ میں پیٹی پر اور اس کے بعد لا الد الا الله وحد گالا شریک لد کے گا اس کے لئے رضوان الله اکبر بہت بردی جنت ثواب میں لکھ دی جائے گی۔

نمبر ۱۶ آئمہ اطمار علیم السلام سے جو زیارات وارد ہوئی ہیں ان کا پردھنا واجب ہے۔ اور ان زیارات کا نہ پردھنا ضروری ہے جو ان لوگوں نے بنا ڈالی ہیں جو آئمہ اطمار علیم السلام کے علوم سے بے خبر ہیں۔ کیونکہ صرف نادان لوگوں کو مصروف و مشغول رکھنے کے لئے انہوں نے ایبا کیا ہے۔

شخ کلینی نے عبدالرحیم قیصرے روایت کے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میں نے ایک دعا خود سے بنائی۔ آپ نے فرمایا مجھے الی اختراع اور بناوٹی کھا سے معاف رکھیے۔ جب بھی تجھے کوئی حاجت ورپیش ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ مانگئے اس مشکل سے اور دو رکعت نماز پڑ بئے اور اس کا تواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشے۔ حاجت تہماری یوری ہو جائے گ۔"

نمبر 21: اب نماز زیارت مرکار امام رضاعلیہ السلام بجالانا چاہے۔ جو صرف دو رکعت ہو۔ شخ شید فرماتے ہیں کہ اگر آپ پاک پیغیر کی زیارت کی نمازیں پڑھنا چاہے جوں تو یہ نماز آپ کے روضہ مطمرہ ہیں بجالائے۔ تو پاک امام کے سر مطمر کے اور والے جھے ہیں یہ نماز پڑھیئے۔ اور یہ دو رکعت آپ مجد حرام ہیں بھی پڑھ کے

علامہ مجلسی فرواتے ہیں کہ نماز زرارت ملم اس فقیر کے خیال میں آپ پاک امام کے سر مبارک کے اوپر والے جھے اور پشت سر مبارک پڑھیں تو مہست مہے۔
نمبر ۱۸: اول رکعت میں سورہ لیسیس کا پڑھنا' اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان کا ا پڑھنا اور اگر اس زیارت کے لئے جس کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں کسی مخصوص کیفیت کا ذکر نہ ہو تو آپ نماز کے اختیام پر جو دعا مانگنا جاہیں اپنے وین و دنیا کے بھتری کے

لتے مائلیں۔ انشاء اللہ قبول ہو گی۔

نبر 18: شخ شهید فراتے ہیں جب کوئی حرم مطهر میں داخل ہو اورد کھے کہ نماز باجماعت
ادا ہو رہی ہے توفورا" خود بھی اس میں شامل ہو۔ اس سے قبل کہ وہ زیارت کرے اور اگر نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تو پھر وہ زیارت کرے جو زیادہ مستحن اقدام ہے۔
کیونکہ اس زائر کا آخری ہوف زیارت امام ہے۔ اور اگر زیارت کرتے ہوئے نماز باجماعت مختر میں شامل ہو باجماعت مختر میں شامل ہو باجماعت مختر میں شامل ہو جائیں۔ یہ مستحب ہے اور نماز کا چھوڑنا کراہت رکھتا ہے۔ لیکن ناظر پر حرام ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا تھم دے۔

نمبر ، و فضح شہید نے حرم مطریس علاوت قرآن مجید کو بھی تمام آواب زیارت میں شام کی روح مقدس کے لئے شام کیا ہے۔ آپ اس پڑھے ہوئے قرآن مجید کو پاک امام کی روح مقدس کے لئے مدید سجیجے۔ جس کا فائدہ زائر کو پنچ گا۔ اور ساتھ ہی پاک امام کی تعظیم میں اضافہ ہو

غمر ۱۳۳ جب آپ کی واپسی ہو پاک امام علیہ السلام کے شمرے تو واپسی کے وقت پاک امام علیہ السلام کو الوواع کہنے۔

مبر ١٣٠ أو يد يجيئ اور اپني تمام كنامول كو معانى ما مكتف اور زيارت سے فراغت كے

بعد این عال محفتار اور کردار میں بھتری پیدا سیجے۔ زیارت سے پہلے وقت کے مقابلے میں ا

نبر ۲۵ نفدام آستانہ شریفہ میں اپنے اونیق کے مطابق رقم پاک امام کے نام پر تقسیم

کیجے اور سے ایک لازم امر ہے کہ آستانہ شریفہ کے خدام اٹل خیر وصلاح اور صاحبان

دین و مروت ہوں جو زائرین کے ساتھ لطف و کرم سے چیش آتے ہوں۔ اور ان ک

گرم و سرو کو خدہ چیشانی سے برداشت کرنے والے ہوں۔ اور جوزائرین پر سختی اور
غصہ نہ کرنے والے ہوں۔ اور زائرین کے جملہ ضروریات و حاجات کو پورا کرتے میں

ٹائل نہ کرنے والے ہوں۔ جو غریبوں کی راہنمائی کرتے ہوں اس صورت میں جب
ان سے اپنی قیام گاہ وغیرہ کا پہتے گم ہو جائے۔ اور ان کا روبیہ زائرین کے ساتھ ایسا

ان سے اپنی قیام گاہ وغیرہ کا پہتے گم ہو جائے۔ اور ان کا روبیہ زائرین کے ساتھ ایسا

بھی نہیں ہونا چاہئے جس سے پاک امام علیہ السلام کی کمی توہین کا پہلو لگتا ہو۔ ان

چند افراد کی طرح نہیں جو اپنی داڑھی اور مونچھ مونڈتے ہیں جس غلط روبیہ کی وجب

چند افراد کی طرح نہیں جو اپنی داڑھی اور مونچھ مونڈتے ہیں جس غلط روبیہ کی وجب

خارج بلکہ پاک امام کی نوکری سے خارج بلکہ پاک امام کے دشنوں میں شار ہوتے ہیں۔

خاصہ اس کا یہ ہے کہ خدام امام حقیقی معنوں میں خارم اور سے مومن ہوں۔ اور

زائرین کی خدمت میں خلوعن نیت سے حصہ لینے والے اور ان کے اور ان کے اور ان کے مال و

اساب کی حفاظت کرنے والے ہوں۔

نمبر ٢٦: پاک الم م كے دردانے پر فقراء و ساكين اور مجاور جو پاک و صاف اور عام طور پر كى كے سامنے وست سوال دراز ند كرنے والے ہوں پر رقم تقتيم كيجئے۔ حسب استطاعت كيونك يدسا دات اور الل علم و دانش پاك المام كى محبت ميں غربت اور مسافرى ميں مختاج ہوتے ہیں۔

(مزار مقدس روفت مبارک کے آگے کھڑے ہوکر نماز براهنا)

حضرت امام رضا علیه السلام کے روضہ مقدسہ پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ زائرین اکثر مرمقدس امام سے اوپر یا پھر قبر مبارک کے برابر کھڑے ہوکر نماز بجا لاتے ہیں جب کہ بہت سے دوسرے زائرین جو بوی سرگری سے مصروف بجا آوری زیارت پاک امام ہوتے ہیں ان کے نماز پڑھنے میں مخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انہیں نماز پڑھنے ۔

روکتے ہیں۔ یہ کمہ کرکہ اس جگہ نماز پڑھنی باطل ہے۔ اکثر اوقات میں نے خود بھی

دیکھا ہے کہ زائرین ان کے نماز کو تو ڑ ڈالتے ہیں اور انہیں ہاتھ سے چڑ کر دور پھینک

دیتے ہیں۔ با آواز بلند یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ یماں تمہارانماز طرح منا الحل ہے چنانچہ پڑھنے

والوں کی علم و آگئی کے لئے میں بزرگ شیعہ مراجع کے فاوی درج ذیل کرتا ہوں

اکہ مماکل دینی سے بے خبر عوام اس جگہ نمازیوں کی اس قدر مزاحت کرنا چھو ڈ

اول: حفرت امام فینی نے کتاب شریف "تحریر الوسیلہ" میں تحریر فرمایا ہے میں ہو بہو اس کتاب کی پوری عبارت آپ کی رہنمائی کے لئے نیچے نقل کر رہا ہوں۔

الظاہر جواز الصلوة مساول لقبر المعصوم عليه السلام بل و مقدما عليه و لكن هو من سوء الادب و الاحوط الاحتراز منها ظاہرا تبر معصومين عليم السلام پر نماز پر هن جائز ہے بلك قبر سے آگے كھڑے ہوكر نماز پر صنی جائز ہے ليكن ايساكرنا مانع ادب ہے۔ احتيادا دورئ سحب ہے۔

آ ۔۔۔ اللہ العقمی آ قائے خوتی مجتد اعظم نجف اشرف کتاب عودۃ الوثق کے عاشہ میں تحریر فراتے ہیں لا معبدہ جواز فالک قبر مبارک ہے آگے گھڑے ہو کر یا برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی جائز ہے۔ مرحوم آیت اللہ انحکیم نے عاشیہ عردہ الوشتی میں، تحریر فرمایا "علی الا حوط" احتیاط لازم ہے کہ دہاں نماز ادا نہ کی جائے۔ آ ۔۔۔ اللہ قلی جواز مساوات" لین آ ۔۔۔ اللہ قلی جواز مساوات" لین قبر مبارک کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی جائز ہے۔ اور مائٹ ہی آپ نے شرح قبر مبارک کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی جائز ہے۔ اور مائٹ ہی آپ نے شرح وسیلہ النجات میں تحریر فرمایا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز گزار آپ کے دوخہ مقدس کے مائٹ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ کوئکہ ایما کرنا مائع اوب ہے۔ نیز حضرت آیت اللہ العظمی آ قائے خوتی نے کتاب منصاح الصالحین صفح اوب ہے۔ نیز حضرت آیت اللہ العظمی آ قائے خوتی نے کتاب منصاح الصالحین صفح اوب ہے۔ نیز حضرت آیت اللہ العظمی آ قائے خوتی نے کتاب منصاح الصالحین صفح میں پر تحریر فرمایا ہے لا بعدوز التقدم فی الصلوۃ علی قبر المعصوم افا کان مستلزما میں اس

ما للهتک و اسانگ الادب معصومین پاک کے مزارات مقدرسربرِ اکے کھر مے موکر نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکد ایسا کرنا جنگ حرمت اور بے ادبی ہے۔"

پی اس جگد آپ نے دکھ لیا کہ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز نہیں' باکد بے حرمتی' بے احرای اور بے ادبی نہ ہو۔ لیکن حرم مطهر سرکار امام رضا علیہ السلام پر زائرین کا اس قدر زبردست جوم ہوتا ہے کہ جنگ حرمت کا خیال چھ سے خائب ہو جاتا ہے۔ لینی کسی کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کون کمال نماز

آیت اللہ العظمی حضرت آقائے شریعت مداری کا فرمان ہے کہ ایما کرنا نمازی کے لیے صحیح شیں۔ ورنہ فرق کوئی شیں پڑتا۔ اگر یمال کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوجائے۔ لیکن چونکہ سامنے سے بھی جموم کا گزر ہوتا ہے اس لئے یمال نماز توجہ کے ساتھ پڑھئی

مرحوم آیت الله الشقی شاہرودی نے عود الو تقی کے حاشیہ میں تخریر فرط یا ہے اگر جی بال الماز پڑھی جا اور یکی مشہور ہے الیکن مزار مقدس کے آگے کوئے ہونے یا برابر کھڑے ہوئے یا برابر کھڑے ہوئے یا برابر کھڑے ہوئے اللہ اختلاف ہے۔ جو بعض فآدی میں انتلاف ہے۔ جو بعض فآدی ہے بالکل صاف فاہر ہے۔ لیکن یمال پر نماز پڑھنے کو منع کرنا کمی طرح بھی ممکن نہیں ہے ہی بمتر یمی ہے کہ اگر نقدس یارگاہ کا احرام طحوظ فاطر رہے فران پڑھنی جائز ہے۔

علاء اسلام کے فاوئی میں نے اوپر بیان کر دیے ہیں جو احتیاط اور حرمت حرم مقدی کے جواز پر جنی ہیں۔ اور کس نے بھی یہ فتوی تہیں دیا کہ اگر کوئی بھی ایسے احوال سے دو چار ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ فیز ان فادی سے ہم جرگز یہ اجازت تہیں باتے کہ حارے اوپر یہ واجب ہے کہ لوگوں کو مزار مقدس اور روضہ مبارک پر نماز پر حفظ سے روک دیں۔ ایسا کرنا مستحب نہیں ہے۔ واجب کنے کا تو سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہمیں اس کا حق بھی نہیں کہ لوگوں کی نماز پر حے کو ہم باطل قرار دیں اور

یوں انہیں اپنے ساتھ لڑنے کی وعوت ویں۔

محترم پڑھنے والوں سے بااوب التماس ہے کہ اپنی خود مری کے زعم بیل پر کر ایبا کام ہرگرز نہ کریں جس کو وہ نہ جانتے ہوں۔ بیس نے کئی ایک لوگوں سے یماں تک عمامہ پہننے والے علماء سے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ تنبیہہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ یماں نماز پڑھنی باطل ہے یماں تک کہ مجمی بجائے زیارت و عبادت کے یماں پر گالی گلوچ 'لڑائی اور فحش وہتک تک 'معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ! بیس نے ایک مولف کو دیکھا جوخود جھے کئے لگا کہ یماں پر نماز پڑھنی جائز نہیں۔ خدائے تعالے ہم مولف کو دیکھا جوخود تھے کئے لگا کہ یماں پر نماز پڑھنی جائز نہیں۔ خدائے تعالے ہم سب کو اس بارگاہ اور نماز کی قدر و قبت پہانے کی توفیق عطا فرمائے۔

معصوبین ملیم السلام کے مزارات مقدسہ پر زائرین کے چند وظائف میں اوپر بیان کر چکا ہوں اب ذرا حقیقت من لیس کہ

طوس حرم كبريا كا حريم ہے كيونكدي شاہ خوبان امام رضا عليه السلام كا پاك دفن ب

کعبہ اگر مٹی اور پائی ہے بتا ہے تو طوس رضا علیہ السلام کعبہ جان و ول ہے ہم خاک کے بنے ہیں اور خانہ کعبہ ہماری جائے سجدہ ہے لیکن شمر طوس فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے انوار النی کا مرکز و منبع شمر طوس ہے حضرت شاہی امام علی رضا کے انوار کے مجاورے آپ کو طوس میں نظر آئیں گے۔

الله تعالے آپ کو پاک امام کے دیدار نصیب فرمائے۔ آمین

كن كن لوگول نے حرم مطهراور مشهد مقدس كى توبين كى ہے

وہ اون سے لوگ سے جنہوں نے حرم مطر حصرت امام رضا علیہ السلام کی توہین کی

مراہ میں طغرل بیگ بن میکائیل بن سلوق ہو کہ سلاطین سلوق کا سب ہو ہا سلطان تھا جب کا سب ہو ہوں ہوں تھا جس کا سلطان تھا جب بھتا اس سے فریرکام مصور بن محم اسکندری تھا جس کا لقب عبدالملک تھا نے اس عداوت کے سب جو اس ملعون وزیر کو را فنیوں اور شا فعیوں پر جو فضائل و مناقب شا فعیوں ہے تھی ہے تھم جاری کیا کہ را فنیوں اور شا فیعوں پر جو فضائل و مناقب ایل بیت اطمار کے نشر کرنے والے ہیں خراسان کے تمام منہوں سے لعنت کی جائے۔ اس وجہ سے رافضی اور شافعی علماء نے خراسان سے فرار افتیار کی۔ چنائچہ علمہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک پر برائے زیارت ان حالات میں کی کو جائے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نتیجہ کے طور پر اس علاقے میں ناجی اور خارجی عقاید کی پرچار کی جونے گی۔

اس وزیر ملحون کو بالاخر اپنے کئے کی خوب سزا ملی۔ جس متم کے انجام سے کوئی دو سرا بد بخت دوچار نہیں ہوا اور وہ سے کہ اسے مرو میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا جججہ اور دماغ نیشا پور میں دفن کیا گیا۔ اور اس کا چڑہ کھچوا کر خواجہ نظام الملک کے پاس کرمان بھیج دیا گیا۔ اور یوں ایک دشمن اہل بیت اپنے بدترین انجام سے دو چار ہوا۔ منتخب التواریخ صفحہ ۵۴۹

۵۴۸ھ میں غز ترکول کا ایک گروہ جو مغل اور تا تار کملائے جاتے تھے۔ نے سلطان خرکے خلاف بعناوت کی اور وہاں سے خراسان چل پڑے اناری کامل ابن اشیر میں کھا ہے کہ طوس پینچ کر جو مرکز و منع علاء وانشندان رہا کو مظوں نے جاہ و برباد کر دیا مردول کو تہہ تیج اور عورتوں کو قید کیا اور مساجد کو ویران کیا اور پوسے بنہ طوس میں ماسولئے شد امام علی الرضا علیہ السلام کے کوئی جگہ ایکے دست و برد سے محفوظ نہیں رہی۔

پھر سال ۱۹۲۱ھ میں جام کے رائے چنگیز خان طوس آیا۔ جس جگہ لوگوں نے اس کی اطاعت کی اس جگہ کو صحیح و سالم رہنے دیا اور جمال پر لوگوں ضمر کشی و نافرمانی کی وہاں اس نے لوگوں کی سرکوبی کی اور بڑا ظلم کیا۔ طوس کے مشرقی دیسات مثلا" نو قان وغیرہ میں لوگوں نے اس کی اطاعت کی مس کے سبب انسیں امن ملا۔ پھر اس نے اپنے قاصد طوس میں بھیج اور رقومات مانکیں۔ جس کا چواب شیس دیا گیا۔ لندا وہاں پر اس نے برا کشت و خون کیا۔

مال ۱۷۲۰ میں چگیز خان نے مرویس قتل عام کیا۔ ابن اٹیر نے کا مل میں اور ابن ابی الحدید نے شرح خطبہ ملاحم میں لکھا ہے کہ چگیز نے صرف ایک دن میں سات لاکھ افراد کو قتل کیا۔ اور مرو میں سلطان خرکے قبر کو بخ وہن ہے اکھاڑ ڈالا۔ اور اے آگ لگا دی۔ پھر چگیز خان کے تھم پر مغلوں اور آناروں کا یہ لٹکر نیشاپور آیا اور یاں پر بھی قتل و غارت برپا کی، جیسا کہ وہ مرو کے لوگوں پر ظلم کر چکے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ طوس میں داخل ہوا اور اہل طوس پر بھی ویسے ہی مظالم ڈھائے۔ جیسے کہ وہ اہل مرو اور نیشاپور پر ڈھا چکے تھے۔ طوس میں بھی انہوں نے بری قتل و کہ وہ اہل مرو اور نیشاپور پر ڈھا چکے تھے۔ طوس میں بھی انہوں نے بری قتل و غارت گری کی۔ اور تباہی و بربادی مجائی۔ امام رضا علیہ السلام کے قبر مبارک کو تباہ کیا۔ اس طرز پر جیسے کہ اور قبروں کو خراب کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہرات روانہ کیا۔ اس طرز پر جیسے کہ اور قبروں کو خراب کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہرات روانہ ہوگے۔

تیرا مخص جم نے حرم مبارک کی توہین کی۔ تولی خان ابن چنگیزخان تھا۔ جو خراسان اور ہزاروں افراد کو قتل کیا اور مزار مقدس جس کی مرمت ہو چکی تھی کے ایک حصے کو جاہ و برباد کر ڈالا اور عالی حضرت کے اموال کو لوٹا ' وہاں کے قاضوں نے تولی خان سے درخواست کی کہ باقی حرم کو جاہ نہ کیا جائے۔ پہلے ہرات چلتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں اس کے بعد یمال واپس آئیں گے۔ پھر باقی حرم کو جاہ کریں گے۔ چنانچے سے کرتے ہیں اس کے بعد یمال واپس آئیں گے۔ پھر باقی حرم کو جاہ کریں گے۔ چنانچے سے کمہ کر تولی خان اپنے لشکر کے ہمراہ ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہرات نمیں بنچا تھا کہ زبروست برف باری نے اسے اور اس کے تمام لشکر کو ہلاک کر دیا۔

۷۸۷ مد میں امیر تیمور طوس آیا۔ حاجی بیک خان تیمور کی طرف سے طوس کا فرمازوا تھا۔ اس نے یمال پر بیش قیت لعل و جواہر اور فزانوں پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے اس کے سر پر خود مخار مالک ِ سلطنت بن جانے کا سودا چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنے بیٹے مرزا میران شاہ کے حوالے پورے خراسان کی حکومت کی۔ جس نے حاتی بیگ خان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ زبروست الزائی کے بعد حاجی بیگ فکسات کھا گیا اور بھاگ پڑا۔ چنانچہ شاہ کا لفکر شریس داخل ہوا۔ اور زبروست لوث مار کی۔ جس کے نتیج میں شرطوس ایک بیابان کی تصویر بن گیا۔ ظالموں نے تمام عورتوں کو شر سے باہر تکالا اور ان کی بے حرمتی کی۔ وہ ظالم اور ناکس لوگوں کے ہاتھو بیوے ظلم کا شکار ہو تمیں۔ اور ساری آبادی ملیامیٹ کر دی گئے۔ تقریبا" وس ہزار افراد قتل کر دی گئے۔ اور طوس کے بوے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بوئے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بوئے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بینار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بوئے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بینار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بوئے وروازے میں مقتولوں کے جسموں کے جنار بنا ویئے گئے۔ اور طوس کے بینار بنا ویئے گئے۔

(۵) پھر محمد خان ازبک نے مشہد مقدس پر حملہ کرکے لوگوں کا محل عام کیا اور بہت زیادہ گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد حرم مطهر کی توہین کی جس کے نتیج میں وہ بدترین اور عبرتناک انجام سے دوجار ہو کرواصل جنم ہوا۔

(4) پھر عبداللہ خان ازبک نے بہماں بربہت بڑمی لوش مازار متابی مجائی اور حرم پاک کی قیمتی اشیاء کو تباہ کیا اور کانی توہین بارگاہ مقدسہ کی جس کی وجہ سے وہ بد بخت بھی بہت جلد واصل جنم ہوا۔

> بزرگوں نے اس کی قتل و غارت گری کا نقشہ یوں تھینچا ہے۔ ترجمہ اشعار اگر آج بھی مشہد کی مٹی کو کریدا جائے

> > تو آپ کو خون کا ایک دریا کربلا تک سے ہوئے روان نظر آئے گا

الله اكبر! نام نماد مسلمان واكوول ك باتهول مومنين كى اتنى زبردست جابى و بريادى-لعنت الله اعلى الطالبين-

نتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ جب ے ۱۹۴ قمری سال میں عبداللہ خان ازبک ہرات سے مشد آیا اور وہاں قبل عام میا کیا۔ اس نے بہت سے ساوات عظام کو شہید کیا اور ان کے اموال کو جاہ کیا۔ ان کے گھرول الن کے باغوں اور کھیتوں کو جاہ و بریاد کیا، تو لوگوں نے بروا زبردست احتجاج کیا، اور مجر خان کو علاء نے لکھا کہ آخر ہم مسلمان میں اور

لاالہ الا اللہ كنے والے كلہ مو بيں توكوں ايما قبل عام كر رہا ہے اور ہمارے اموال كو على مر رہا ہے۔ اس صورت بين كہ ان بين سے اكثريت سادات كى ہے جو پاك توفير كى اولاد بيں۔ يوں بھى سلمانوں كو قبل كرنا اور ان كے اموال كو لوثنا گروں كو جلانا كى اولاد بيں۔ يوں بھى سلمانوں كو قبل كرنا اور ان كے اموال كو لوثنا گروں كو جلانا كى اولاد بيں اسلام بين جائز نميں۔ علاء كا يہ خط جب قيم خان كو ملا تو اس كا جواب هم خان كے ازبك مولويوں نے لكھ ڈالا۔ جس كوبرط وركشيع برزرگ على محمد من اس كا جواب كو اس كاب دد لكھ ديا۔ بين نميں جابتا كہ اس سارے دو و بدل اور سوال و جواب كو اس كاب بين درج كردوں كيونكه ايما كرنے سے مسلم ملت كاشرازہ بكرجائے كا اور بس۔

### (سبكتين نے كياكيا-)

مواہ ہے پہلے مامون کے تغیر کردہ مقدس مقبرے کو تباہ کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ ظاہر میں یہ تو نظراً ما ہے کہ سبکتین نے خالص فدہی تعصب کی بناء پر ایباکیا۔ ہمر حال کی ایک سال تک روضہ شریف ویران و بریاد رہا۔ اور دشمنوں کے خوف ہے کوئی بھی روضہ مبارک کی تغیر کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ آوقتیکہ یمین الدین سلطان محمود ابن ناصر الدین سکتین کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خواب میں ناصر الدین سکتین کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خواب میں فرمایا "یہ مقبرہ کب تک ایبا ویران رہے گا" محمود نے حضرت کے مطلب کو سمجھا کہ فرمایا "یہ مقبرہ کب تک ایبا ویران رہے گا" محمود نے حضرت کے مطلب کو سمجھا کہ فرمایا "یہ میرے مولا کی مراد قبر سرکار امام رضا علیہ السلام ہے چنانچہ جب سلطان محمود خواب سے بیدار ہوا تو اس نے روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام کی تغیر فورا" خواب سے بیدار ہوا تو اس نے روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام کی تغیر فورا"

آپ نے نیٹا پور کے حاکم کو اس کام پر مامور کیا جس کے بعد لوگوں کو زیارت امام رضا علیہ السلام پر جانے کے اجازت مل گئ۔ د مآدری التواریخ صلاحا کتاب " تظلم الزهراء" میں لکھا گیا ہے کہ جب متوکل عبای ڈوضہ مقدسہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو خراب کرنے کا سیاہ کام کیا اور ساتھ ہی قریش کے قبروں کو جلایا تو سکتگین نے اس کی پیروی میں سرکار امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک جلانے کا تھم دیا۔ اور تقریبا "ایک ہزار اونٹ مال و متاع سرکار امام رضا علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر لے گیا۔ اور شیعان علی کانی تعداو میں قتل کر دیے گئے۔
کما جاتا ہے کہ جن طالبان حق کو زندہ دفن کیا گیا ان میں حضرت شاہ عبدالعظیم حنی علیہ السلام بھی شامل تھے جن کو رے کی سرزمین (موجودہ طران) میں زندہ دفن کیا گیا اور ان کے ساتھ عبداللہ بن حسن بھی زندہ دفن کر دیئے گئے۔ اور پوری اسلامی دنیا میں ایک شربھی ایسا ۔ باتی نہیں رہا جمال پر شیعان علی اور طالبان حق کو ہے جم و میں ایک شربھی ایسا ۔ باتی نہیں رہا جمال پر شیعان علی اور طالبان حق کو ہے جم و شرانی ند کر دیا گیا ہو۔ بلکہ معاملہ یمال تک پہنچا کہ لوگ و حریہ ' یمودی اور نفرانی ند بہ رکھنے والوں کو تو سلام کرتے تھے۔ لیکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دورا "قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دورا "قتل کر دیتے تھے۔ ایکن شیعہ مسلمانوں کو دورا "قتل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جس کمی کے نام کے ساتھ لفظ علی آتا اس کو فورا "قتل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جس کمی کے نام کے ساتھ لفظ علی آتا اس کو فورا "قتل

(9) شاہ عباس کے دور سلطنت میں 990ھ میں ازبکوں کو فتح ہوئی اور انہوں نے کافی زیادہ شہروں کو فتح کرکے اپنی تلم رو میں شامل کر لیا۔ ۱۰۰۰ھ میں عبدالمومن خان از بمتان مسلخ خزاسان آیا اور بری کوشش و یقین کامل کے ساتھ اپنے والد عبداللہ خان بن اسکندر بن جانی بیگ سلطان اوزبک قوم ہوبی نے خراسان کی فتح کے لئے کمر باندھ لیا۔ کیونکہ اس نے ساتھ کہ روی لشکر نے ایران کے برے حصہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ان کے وال میں بھی ایران فتح کرنے کا حرص پیدا ہوا۔ چنانچہ عبداللہ خان اپنے بینے عبدالمومن کا بھانجا تھا اور عبدالمومن خان اور مجمد خان ابن جانی بیگ سلطان ہو کہ عبدالمومن کا بھانجا تھا اور تشام سلطان کے نام سے مشہور تھا کو ساتھ لے کر ماورا لنھر کے لشکروں کے ساتھ خراسان کی فتح کے لئے روانہ ہوئے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے مشد مقدس کا محاصرہ کر لیا۔ مشد مقدس کے عمران ندامت خان استاجلو کو مرکز کی طرف سے مدد نہیں کر لیا۔ مشد مقدس کے عمران ندامت خان استاجلو کو مرکز کی طرف سے مدد نہیں کہنچ کے۔ چنانچہ قراباش لشکر کو کمزور پاکر ازبکوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ پھر بھی مشد مقدس کا عاصرہ چار باہ تک طول تھیج گیا۔ جس کے بعد حملہ آور لشکر موقع پاتے ہی

مشد مقدس کے اندر داخل ہوا اور ندامت خان بمعد اینے لشکر روضہ مقدسہ کے حصار میں پناہ گیر ہوگیا اور اپنے وفاع پر کمربستہ ہوا۔

ازبكول نے شرر بقند كرليا اور پھر روضہ مبارك كى طرف روانہ ہوئے۔ اندر واضل ہوتے ہى قتل و عارت شروع كى۔ لوگول كى آہ و بكا اور چيخ وليكاف آئان سرير اشا ليا۔ زبردست لزائى شروع ہو گئے۔ علاء اور خدام صحن اور مرقد شريف كى طرف بھاگے اور جرايك كميں چھپ جانے كى جگہ تلاش كرنے لگا۔ ازبك جو بے عقيدہ لوگ شے اور جنوں نے كوئى بھى درخواست قبول نہيں كى، اورنہ بى اوب ان كے مانع لوگ شے اور جنوں بو وحول مردخواست قبول نہيں كى، اورنہ بى اوب ان كے مانع آیا۔ نے جوانوں بو رحول مرد عورتوں۔ چھونے بردوں سب پر حملہ كيا اور سب كو كوار كے گھائ ا تار دیا۔ لعنت اللہ على الطالمين

عبدالمومن خان لشکر کے ساتھ صحن آستانہ مبارک میں داخل ہوا۔ اور ازبک فوج کو قتل عام کا تھم دیا۔ قولباش لشکر میں سے جو باتی نیچے تھے۔ انہوں نے اپنے وفاع میں لزائی سے ہاتھ سیس کھیٹا۔ اس وقت تک وہ خوب بے جگری سے ارسے جب تک سب کے سب بمعہ حکمران ندامت خان جان دے کر اللہ کو بیارے نہیں ہو گئے۔ جب ان میں سے کوئی بھی باتی نہ بچا تو عبدالمومن خان نے سادات علاء اور مثقی و یر بیز گار لوگوں کے قتل کا تھم دیا۔ اور خود امیر علی شیر کے حجرے میں کھڑا رہا۔ ان کے ہاتھ جو بھی آیا۔ اے قتل کر دیا۔ یا پھر زخی کرکے قیدی بنا لیا۔ حفاظ قرآن کے ایک گروہ کو گرفتار کرکے ان سے زبردی قرآن کی تلاوت کروائی ناکہ میہ دیکھیں کہ ی آیا سے مسلمان بن یا نسی ان ملعونوں کے مولوبوں نے ان کو ایسا برکا دیا تھا کہ وہ ان ظالمانہ کروتوں سے باز نہ آ سکے۔ مادات کے گھرانوں میں سے ایک ایک کرے انبیں زیردی باہر مجد کے صحن میں لے مجئے اور وہیں یر انہیں تہہ تمیغ اور شہر ایکم والا- جهال کمیں مجمی یہ بناہ کی خاطر گئے انہیں امان نہیں ملی، عورتوں اور بیٹیوں کو قبد كرويا كيا- جب قبل و غارت سے فارغ ہوئ تو انہوں نے ضرح مقدمہ كو تو ژنا اور گرانا شروع کر دیا۔ مرضع چاندی اور سونے کی قندیلیں رنگین فرشوں خوبصورت

برتنوں و قیتی قرآن پاک کے تسخوں اور دین کتابوں نیز قرآن کریم کے وہ تسخ جو آتمہ اطمار علیم السلام کے وست بائے مبارک کے تحریر کوہ تھے۔ یا قوت مستعمی کے خطوط۔ اور انتہائی خوبصورت سندات جو ہندوستان کے فرمانرواؤل نے روضہ منورہ کو بطور بدید و احرام بھیج تھے سب کے سب کو جاہ و بریاد کر دیا۔ لعل و گوہر و خوبصورت یا قوت کے ماہ یاروں کو ان جانوروں نے معمولی پھر سمجھ کر تباہ و برباد کر دیا۔ پھروہ عامور وانشوروں کی عظیم اور نقیس تصانف کا ایک ووسرے کے ساتھ جادلہ کرنے لگے۔ جس کے بعد لوگوں سے بوی تیزی سے مطالبہ ذر کرنے لگے۔ اور لوگوں کے مال و جائداد سب کو انہوں نے تاہ و بریاد کر ڈالا۔ اگر مال و زر نہ مانا تو لوگوں کے بیوں اور بیٹیوں کو اس کے بدلے لے جاتے۔ بعض لوگوں کو تو ان ظالموں نے اتنا مارا پیٹا اور انہیں اس قدر تکلیف پنجائی کہ انہوں اینے ہاتھوں اینے بیٹوں اور بیٹیوں كو ان كے حوالے كر ديا ، مال كے بدلے جس كا وہ مسلسل مطالبه كرتے۔ ماكم ان ب چاروں کی جان بچ جائے۔ اور بعض کابوں میں لکھا گیا ہے کہ حبرالمومن خان نے مشید مقدس سے قتل و غارت کرنے کے بعد جتنی قیتی چیزیں لوٹیس ان میں وہ عمدہ ہیرا بھی شامل تھا جو حجم میں مرغی کے انڈے کے برابر تھا جو وکن کے بادشاہ قطب شاہ نے آستانه عرش آشیاں سرکار امام رضا علیہ السلام کو بطور نذرانه پیش کیا تھا۔ ناسخ التواریخ عسر (۱۰) محمود خان افغان نے ۱۳۵۵ میں مشمد مقدس کا محاصرہ کیا۔ مشمد کے تمام لوگوں کا آب و دانہ اس نے بند کر دیا۔ یمال تک کہ خراسان کے رہنے والوں نے اے تتلیم کر

(ور روا المال ۱۸۳ جری میں نادر مرزا شاہ خراسان آیا اس نے لوگوں پر بڑا ظلم و جور روا رکھا۔ فیتی جوا ہر اور سونے کی اینٹیں لوٹ کر لے گیا۔ اور شاہ عباس کے زر مفت کے بنے ہوئے خوبصورت شاہی لباس کو نادر نے جلا ڈالا اور کافی سے زیادہ مال و اسباب لوٹ کر لے گیا۔

(۲) غازان خان نے ۱۹۵ه میں مشد پر حملہ کیا اور بدی قل و غارت کی۔ یہ وہ دنیا پرست

اور جاہ طلب لوگ سے جنہوں نے اپی نفسانی خواہشات پر تمام چیزوں کو قربان کر دیا

اکہ وہ اپنے رسوا کن اہداف کو حال کر سیس۔ ان بھیڑوں نے ایسی خیانت وروسیای

کے کام کرنے میں قطعا کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اگرچہ ایسا کرنے سے انہوں نے

ملت اسلام کے لاتعداد فرزندوں کا خون کیا۔ وہ تو بس یمی چاہتے تھے کہ انکےنفسانی

آرزدا ورارا مان پورمے موں اورابسا کوئے کیلئے انہوں نے کئی ایک بے گاہوں کے خون

سے اپنے ہاتھوں کو رنگیوں کیا۔ اور مرکم اوا کی دھنا علیہ لسلام کے مطروبایک مرم مرارک کیا ر

یار توین اور بے حرمتی کی۔ ایک مجاکرا ہی دھنا علیہ لسلام کے اور ہمارے اس قول کی

بار توین اور بے حرمتی کی۔ ایک مجاکرا ہی خود پڑھ لیس سے اور ہمارے اس قول کی

# (روس کی بلغار)

یہ کمانی یماں سے شروع ہوتی ہے کہ منطفرالدین شاہ کے دور سلطنت میں شاہ کی نالا تقی کے سبب معالمہ یماں تک جا پنچا کہ شرید تخریب کاروں کی قوت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ جنہوں نے لوگوں کو تکلیف و آزار میں جٹلا کیا۔ لوگوں کے اموال پر روز افزوں ڈاکے پڑنے گئے اور لوگ بہت بڑی تعداد میں قتل کئے جانے گئے۔ معالمہ یماں تک جا پنچا کہ انہوں نے بادشاہ سے کاروبار سلطنت میں شرکت کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے ان کے مطالبہ کو تنظیم کر لیا اور مجلس شورائے کی کی تشکیل کی۔ لیکن ای اثناء میں وہ چل بیا اب اس کا بیٹا مجہ علی شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی دو سال حکومت کرنے کے بعد سلطنت کو خیر باد کما۔ روس کو جب ان واقعات کا پہنے چلا تو اس نے اس فرصت سے فاکدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کی دفع کی اپنی سب سے بری خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کا سب سے بری خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کا میاب سے بری خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کا میاب سے بریا صوبہ تھا جو روس

کی سرحدول سے ملا ہوا تھا۔ حقیقت میں خراسان روس کے نزدیک ایران کے تمام شہول کی تنجی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ہندوستان جانے کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے وہ ہندوستان جو دنیا کی ایک بڑی مملکت ہے اور جس پر انگستان نے قبضہ پر کر رکھا ہے۔

چنانچہ شرنبل توب خانے کے ساتھ روی لشکر خراسان کی سرحدیر آن پہنچا جس کی تعداد چند ہزارے زیادہ نہ تھی۔ جب وہ ارض مقدس مشد مینے تو یمال کے لوگوں کو جو اہام علیہ السلام کے مزار مقدس کی برکت سے بوے دیدار برمیز گار اور نیک تھے اس لئے انہیں روسیوں کے ارادول کا علم نہ تھا بلکہ انہیں ایرانی دوست اور عادل تصور كرتے تھے۔ چنانچد انمول في روسيول كا آنا اسے لئے نيك شكون سمجاك ان کے وحمن اور تمام شریند تخریب کار روی فوج کی آمد کے سبب دفع ہو جائیں گ۔ جو دین مبارک کے بھی دعمن تھے۔ ای لئے روسیوں کی آمد کو انہوں نے برا نہ سمجها اور ند بی کسی قتم کی مزاحت کی۔ ان کو اب بھی بید خیال تھا کہ روی لشکر شاہ محد على شاه كى حمايت و مدد كے كئے آن پنجا ب- اور اس لئے وہ ب حد خوش ہوئے اور ای خواب خرگوش میں ڈوب ہوئے تھے اور روی الکرے عبلوں بمانوں اور ان کے فریب سے بے خرتھے۔ جب روی سرداروں نے ایرانیوں میں صرو سکون اور تشلیم و رضا کی بیہ حالت دیکھی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے آرادے جنگ کے نہیں ہیں۔ چنانچے انہوں نے سوچا کہ قتل و غارت کا بازار گرم کرے وہ شر مشد کو فتح کر لیں گے۔ مجبور ہو کر انہوں نے ہراتی مهاجر بوسف خان کو جو شریندول میں سے تھا اور جنیس شاہی دربار سے گرا تعلق تھا لالج دی کہ وہ روسیوں کی بناہ میں آ کر شامل ہو جائے۔ روس کے سفیرنے اسے دھوکہ دیا اور کما سلطنت روی آپ مسلمانوں کا دوست اور مرمان ہے اور چاہتا ہے کہ بادشاہ محمد علی شاہ کو دوبارہ تخت سلطنت پر بھائے۔ ای لئے اب آپ کو یہ مٹورہ دیتے ہیں کہ آپ چند افراد اور علاء مشد کے سائق صحن امام على الرضا عليه السلام مين بناه لے ليں۔ اور اس مبارك روضه كو اپني پناہ گاہ اور جائے امن قرار دیں۔ اس کے بعد قلّ و غارت شروع کر دیں اور چند بندہ قول کے ساتھ ہر روز صحن مبارک سے باہر آکر لوگوں کے گھروں کو لوٹیں اور ان کے مردوں کو قلّ کر دیں۔ اگر آستان دار تہماری مخالفت کرے تو جواب دیں کہ ہم ادارہ پولیس اور محصول چو گئی کو نہیں چاہے۔ اور ہم غیر شری حکومت سے بیزار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سابق سلطان محمد علی شاہ کو واپس لائیں۔ یوں ان کے اداروں اور پولیس چوکیوں کو تباہ کر دیں۔ جب تم ایبا کرد گے تو ہم فورا "تہماری مدد کو پہنچیں گے۔ انتقاب کی حالت میں تہمارے ملک و ملت کی اصلاح کے لئے تہمارے بوشادی پر بھا ویں گے۔ اس وقت تہمارے بوشاد کی واپس لائیں گئے۔ اس وقت میں تر بھا ویں گے۔ اس وقت میں کو وزیر جنگ بھی بنا دیں گے۔

روسیوں نے خراسان پر قبضہ کرنے کے لئے یہ ساری چال چلی۔ جو ایران کا بردا حساس مرکز ہے ان کا دو سرا تاپاک مقصد ہے تھا کہ روضہ مبارک سرکار امام رضا علیہ السلام میں تباہی و بربادی مجھیلا کر پاک امام کے خزائے کو لوٹ کرلے جائیں۔ جو دولت ان کے خیال خام کے مطابق کمی بادشاہ کے پاس بھی موجود نہ تھی۔

یوسف خان برائی نے ان باتوں پر یقین کر لیا اور وہ روسیوں کے فریب میں آگیا اور اور اور اور ان کے رہبیوں کے ساتھ بعد ایک سید کے جس نے اپنا نام طالب اسمق رکھا تھا صحن مقدس سرکار المام رضا علیہ السلام میں واخل ہوئے۔ ایک ساتھ شریندوں کی تعداد تقریبا " ایک سو تھی۔ جو بندوقوں اور دوسرے گرم و سرد اسلحہ سے لیس شفے۔ بھر اچانک وہ صحن کے اندر سے باہر بھاگے اور جو نمی باہر آئے انہوں نے قبل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ راتوں کو طالب اسمی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بیہ شرخیب اور تحریص دیتا رہتا تھا کہ کل آپ کا بادشاہ انگستان سے واپس آ جائے گا اور تحریب اور تحریص دیتا رہتا تھا کہ کل آپ کا بادشاہ انگستان سے واپس آ جائے گا اور تحریب اور تحریب بیٹھ کا اور تحریب اور تحریب بیٹھ کا اور تحریب اور تحریب بیٹھ کا اور تحت سلطنت پر بٹھا دیا جائے گا۔

آستانہ دار علی نقی رکن الدولہ نے سید استحق کو روکنے کی بدی کو سش کی اور اسے باز آ جانے کے لئے بدی تعلیمتیں کیں۔ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علی نقی نے ان پر زور دے کر واضح کیا کہ حکومت برطانیہ اور روس کی مثال ان وائیوں کی ہی ہے جو
اپنی والدہ سے بھی پوقت مصببت زیادہ ہرائی ہے پیش ۔ آتی ہے ۔ آپ روس اور
اگریز کے وطوکے میں نہ آئیں جو بظاہر آپ کے دوست لیکن اندر سے آپ کے
دشمن ہیں۔ محترم علی نقی آستانہ وارکی ان حقیقت پر مبنی باتوں کاان پر کوئی بھی اثر
نہیں ہوا۔ جتنا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ حرم مطمریاک امام کی جنگ نہ
کود۔ انہوں نے ایک بھی نہ سی اور متولی کی باتیں بھی ان شربیندوں نے سی ان
سی کروس۔

آستانہ دار رکن الدولہ بڑا دیانت دار اور امانت دار مخص تھا اے روس خائن کے باپاک ارادوں کا پوری طری علم تھا۔ اور وہ جانے تھے کہ بالا تر بہت بڑی تبای بید لوگ لائیں گے اس لئے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی گئے۔ نتیجتاً رکن الدولہ نے استعفی دیدیا۔ لیکن روی سفیرا پی چالوں ہے ارانیوں کو کمزور کرتا رہا۔ خلاصہ بید کہ بورا ایک ماہ کشت و خون فقنہ و فساد اور لوث مار میں گزر گیا۔ ان خالموں نے بڑی تعداد میں سادات اور مسلمانوں کو یہ تیج کر ڈالا۔ یمان تک کہ ۱۰ رقع الاول ۱۳۰۳ جری میں روی سفیر نے ان خالموں کو جنوں نے صحن حرم کو اپنا مستقر قرار دیا تھا اور باہر جا کر لوگوں کو لوٹے اور قبل کرتے تھے۔ یہ پیغام بھیجا کہ تم شرید لوگ تین باہر جا کر لوگوں کو لوٹے اور قبل کرتے تھے۔ یہ پیغام بھیجا کہ تم شرید لوگ تین کو توپ سے اڑا دیں گے۔ اور تسارا قبل عام کر دیں گے۔ ان فریب خوردہ بدیاطن شریب خوردہ بدیاطن شریب خوردہ بدیاطن شریب خوردہ بدیاطن شریب خوردہ تھے چنانچہ انہوں نے یہ جواب کلے بھیجا کہ جو کچھ تسارا بی

دوسری بار پھر حکومت برطانیے نے روس کے قو نصلیٹ جنل کے ذریعے انہیں متنبہ کیا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں دو گھنٹے باتی ہوں گے تم قتل کر دیئے جاؤ کے الذا حرم مبارک سے فورا " باہر چلے جاؤ۔ پھر بھی یوسف ہراتی اور اس کے ساتھی نہ مانے اور عورتوں اور بچوں کو کانی تعداد میں بے گناہ قتل کر دیا گیا خاص کر وہ عظیم ستیاں جو یماں پاک امام کی زیارت کے لئے تشریف لائے تھے اور بہت سا سامان و اسوال تباہ کر دیا گیا اور لوٹ لیا گیا۔

یوسف خان اور اس کے شریبند گروہ کو وہاں سے خفیہ طور پر بھاگ جانے کیکھراستے ویے دیا گیا۔ چند بے گناہ افراد کو قید کر دیا گیا۔

ووسرے دن روس اور انگلتان کے سفیر بڑے جال اور طمطراق کے ساتھ صحن مقدس میں دارد ہوئ انگریز سفیر جس کا بڑا رنگ و ڈھنگ تھا ، جب جرم کے قریب پہنچا تو گھورف کی جمعی سے انزا اپنے سرے ٹولی اٹاری اور پاپیادہ ہا گئے چل کر قبہ مطہو پاک امام علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے طور پر سربسجو جوا ، جس کے بعد اس کے بدد اس کے بدد اس کے بدد کار افسروں نے کما وجمین روسیوں کی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا ہے 'کیا کریں ہم نے حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ایک جمی نہ سنی۔ "

اس واقعہ فا جعہ کے بعد تین روز تک حرم مطمرکے وروازے اور دونوں صحن بند رہے تین روز کے بعد دروازے کھول دیے گئے۔ اور خون کو دھو دیا گیا اور زخمیول کو برطانوی ستیالوں میں علاج معالجہ کے لئے لے گئے۔ کے دنوں تک دونوں صحنوں پر روی ساہیوں کا قبضہ تھا، جس کے بعد روس کے سفیر کے تھم پر فتح و کامرانی کے ۲۳ گولے واٹے گئے اور وسط شہر میں روسیوں نے فتح کا جشن منایا اور تقریبا "ایک ماہ تک نے اور پرانے صحن میں روس کے سابی دیکھے گئے۔ دونوں صحنوں میں وخود اور اکے بیٹے کھیلتے رہتے اور پھروہاں سے سے گئے۔

# (روز نامه حبل النتين)

ووزنامه حبل التين سنتير نبيل كاشاني كي ادارت مين كلكته مندوستان سے چھپتا تھا۔

این ۳۲ ویں شارب بمطابق سال ۱۳۳۰ مجری ۲۵ جمادی الاول بروز پیرای شارے میں یوں رقم طراز ہے۔

"أنا الله و أنا اليه راجعون" السلام عليك يا أسر الموسنين السلام عليك يا فاطمته الزبراء عظم الله اجور كم في مصيبته فريتكم الطابرة على بن موسى الرضا صلوات الله عليهم

اسلام و مسلمانوں پر جو بہت بری مصبتیں پریں ان میں مشہد رُقدیں فریکا واقعہ بہات المناک ہے۔ جس میں روسیوں نے مرقد مطبرہ میں بری وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ مصبت کرملا ہے کم نہیں۔ صدر اسلام سے لے کر ہارے دور تک اس فتم کی آفت و مصیبت لمت اسلامیہ پر نہیں بری۔

مرقد مطہرہ رضوبہ پر روسیوں کی توپوں سے گولہ باری سب سے بری مصیبت ہے۔ جو
اس گروہ کی بستی اور رذیل حرکتوں کی دلیل ہے۔ روسیوں کی بیہ حرکت تمام مسلمانان
عالم میں گری نفرت اور درد و الم کا موجب ہے۔ جو ہرگز ہرگز لا گق معافی و بخشش
نہیں۔ اس دنیا میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر بہت برے مظالم ہوئے لیکن ایے
ظلم کا دسوان حصہ بھی بھی بھی ان پر وارد نہیں ہوا روسیوں کی مشہد مقدس میں بیہ ناپاک
حرکتیں ان کی سنگ دلی اور بے رحمی اس بدترین شکت کی خلافی کے لئے تھیں جو
انہوں نے جاپانیوں کے ہاتھوں کھائیں۔ کیکن تا قیامت وہ اپنے دامن کو ظلم و جور
کشت و خون بے گناہان اور بے ادبی روضہ مقدسہ پاک امام سے داغ دار کر گئے۔
لعنت اللہ علی ا نظالمین

مرقد مقدس مرکار امام علی رضا علیہ اسلام تنما ایران کے ساتھ مخصوص شیں۔ بلکہ
پوری ونیا کے ۸۰ ، ۹۰ کروڑ بلکہ ایک ارب مسلمانوں کے لئے محل مقدس کا گئ صد
احرّام اور واجب الاختشام مقام ہے۔ روسیوں کی بیہ حرکت تمام بلاد اسلامیہ شلا "
ایران مندوستان کر کستان اور وو مرے تمام ممالک کے مسلمانوں کی برا فرو خمّل اور مخم
و خصہ کے لئے ایک برترین حرکت ہے جس ناپندیدہ کردار سے وہ پوری ونیا کے

النين يخت بواب ديني كيرا

چنانچہ ابھی غروب مٹس میں دو گھٹے باتی سے کہ پرانے صحن نے صحن جامعہ گوہر شاد

حرم محرّم کے تمام کروں دارالسیادہ سرمبارک کے اوپر دارالتوحید سرمبارک کے پیچے

ذار السعادہ آپ کے پیر مبارک کے پیچے۔ دار الحفاظ آپ کے روئے مبارک کے

مائے اور آنخفرت کے قبہ مبارک پر جمال پر ہزار ہائے گناہ مرو عور تیں اور پیچ ہر

جگہ برائے زیارت جمع تھے روسیوں نے بازار پرشور سے ان پر ایک توپ سے گولہ

باری شروع کی اور دو سری توپ اوپردائی سڑک سے گولے برسائے گئے۔ جبکہ پنچ وائی

مزک سے دو توپوں نے چلنا شروع کیا۔ جنہیں روی جنگی سپاتی داغ رہے تھے۔ ایک

اور توپ خونی باغ کی طرف سے اور چوتھی توپ جمحہ کے بہاڑ سے گولے داغنے گئے۔

توپ کے گولے جب صحتوں اور ترم مطہر میں عکڑے کوٹ ہو کرگرے تو اس سے بردی

توپ کے گولے جب صحتوں اور ترم مطہر میں کاڑے کوٹ ہو کرگرے تو اس سے بردی

خلوق کی جاتی ہوئی جب دو سرے پھر تو ڑنے والے توپ کے گولے گنبہ منور پر گئے

خلوق کی جاتی ہوئی جب دو سرے پھر تو ڑنے والے توپ کے گولے گنبہ منور پر گئے

جن پر سونے کی اینٹیں ٹوٹ ٹوٹ کرگرئے گئیں جبکہ مبحہ گوہر شاد پر توپنج بیوٹو کولے

مزک سوراخ کر دیئے۔

مرک سوراخ کر دیئے۔

اس طریقے پر توپ خانہ اور روی پیل فوج نے چاروں اطراف سے جرم پاک پر وحاوا بول دیا' انہوں نے پہلے گولہ باری کی اس کے بعد قبہ منورہ میں واخل ہوئے' بازار کے اندر بہت سے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا ان کے مال و اسباب کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد صحن میں داخل ہوئے۔ پرانے اور نے صحن اور مجد گوہوریشاد میں کافی مسلمانوں کومسلس توبوں کے گولوں سے اڑا دیا گیا۔ آپ کے صحن مطر میں ونیا کے بادشاہ پاس ادب سے برہنہ پاؤں ہوتے ہیں لیکن روی فوج سوار شکاری کوں اور گوڑوں کے ساتھ اندر صحن کے داخل ہوئی۔ بعض گھوڑوں کے ساتھ کمال بے اوبی و ڈھٹائی کے ساتھ اندر صحن کے داخل ہوئی۔ بعض قتل و غارت گری میں لگ گے۔ توبوں کی گولہ باری سے سنرے ایوانوں کے آکینے ٹوٹ کور خانہ پر پہلے ٹوٹ گوٹ کو جائے ہو گوٹ کو دوازے بھی خراب ہو گئے۔ توجید خانہ پر پہلے

انہو<del>ں</del> توپ ماری پھر وہاں داخل ہو گئے۔ آپ کے سمر مبارک کے پیچھے چند افراد کو قل کیا۔ حرم مطمر کی دیوار کے بیچھے اور کی طرف مسلسل قپ سے اور سے پنچے گولہ باری کی جس سے کافی افراد لقمہ اجل ہے۔ آپھے مقد طرکے بیلویس قبہ مبارک میں توپ سوار 'گھوڑ سوار' شکاری کوں کے ساتھ واخل ہوئے وہاں پر بھی ایک بہت بوے مجمع کو ان ظالموں نے توپ کے مگولوں اور تیروں سے چھلتی کر دیا۔ حرم مبارک اور قبہ سبارک کے بلوریں چراغوں اور جاروں کو ان ظالموں نے بناہ کیا اور توڑ ڈالا۔ زائرین کو حرم محرم سے جو دونوں عالم کے لئے امان دینے والی اس کی محل میں موالی ا گئے۔ ضرح مقدس کے اوپر ایک مرضع علم نصب تھا جس کی قیت اس وقت 20 ہزار تومان عقی، جو ہندوستان کے تیموری سلاطین نے وہاں عقیدة "نصب کیا تھا، کو تلوار اور را تقل کی گولیوں سے توڑ ڈالا۔ اور اے مکڑے مکوے کر دیا۔ پھر ضریح مقدس كى طرف بهت برك جوم كى صورت مين سيه ظالم برهد جاندى كے برے قفل كو ان ظالموں نے کلماڑے سے توڑ ڈالا۔ اور ضریح مقدس کے اندر داخل ہوئے۔ جاندی کے بڑے قفل ' زر و جواہر اور قیتی اشیاء سب لوٹ کرلے گئے۔ اور زائرین جو وہاں حرم محترم کے اس مقدس مقام اور قبہ منورہ پر بناہ لئے ہوئے تھے کو بہت بربی تعداد میں قتل کر ڈالا۔ ان کا خون اتن بے دروی سے بمایا گیا کہ الامان کی صدا وہاں سے بلند ہونے گی۔ باقی سب کو گرفتار کر ڈاللہ اور صبح تک ای جگہ انہیں زندان میں بند ر کھا۔ جبکہ اس رات ان کے سرول پر ذبروست بارش بھی برسی رہی۔ روسیول کے ان حثیانہ حملوں سے بیر معلوم ہوا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کی معجد کی تباہی اور امام پاک کے روضہ مبارک کی جابی کے علاوہ اور پچھ نہ تھا۔ اور ان کے وہاں کے عمل ے پت چلا کہ یہ شریند روی پاک امام کے مرکے اور گنبد مطر اور گلدست کے قریب بھی نیس گئے۔ بلکہ وہ یہاں اس مبارک مقام سے پورلے ایک بزار قدم دور رے۔ اس کے بعد یہ مولی اور خدام کو امیر کرکے جرم مطرے باہر لے مج اور بارش کے یئے انہیں صحن کے درمیان اگلی صبح تک قید کے رکھا۔ بسر صورت مردول'

چاندی وروازے، مرضع تلواریں سلاطین کے تشکول اور موتی و ہیرے سب کچھ لوث کر لے گئے اور بلورین اشیاء کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد مجد گوہر شاد میں وافل ہوئے وہاں پر بھی ایک گروہ کو تحل کر ڈالا۔ میرزا جعفرے مدے کے کھڑی دروازے توڑ ڈالے۔ طلبہ کے حجروں کو نیاہ کر ڈالا۔ جو ہریوں اور زرگروں کے بورے بازار کو تیاہ کر دیا۔ صرافوں کو لوٹا۔ رات کے دو بج وہاں سے توپیں ساتھ لے آئے، صحن میں توڑ پھوڑ کی وہاں داخل شدہ اوگوں کو مار ڈالا' اوگوں کی دکائیں توڑ دیں اور لوث مار کرکے ساری اشیاء ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خیرات خان کے مدرے کا رخ كيا۔ طلباء كے حجروں كو غارت كيا اور خدام كے كمرے كو كرا ديا ' تمام خدام ' طلباء اور دواروں کو صحن میں جمع کیا' درسہ کے جاروں طرف روی ساہیوں کا محاصرہ جاری رما واروں طرف سے گولہ باری کرکے انہوں نے گنبد گلدستہ مجد و حرم اور وروازے ویران کر دیے اور شرکے بہت سے مکانات کو تباہ کر ڈالا۔ اور شرکے کافی لوگوں کو قتل کر ڈالا تین روز تک ان کی لاشیں زمین یر بے عنسل و لیکفن بڑی رہیں۔ تعجب کی بات سے کہ شرپندوں کے لیڈر بوسف خان ہراتی، محمد قرمش آبادی نیشا بوری حسین خان تبریزی، ادی خان عواقی ، وکیل کریم محدعلی، وکیل ناتب ،علی اکبرخان تائب علی خان ا در تفتاک برد ار گرفهٔ آرنهیں کئے گئے میٹر نہیں جلا کہ انہیں کس جگر سے فرار ہونے میں مدودی گئ اور انہیں کمال بینجا یا گیا-

سے حرار ہوسے بن مدودی ہی اور اسکی بن بیا جیا۔
اسلام میں اس سے بڑا حادثہ واقعہ شیں ہوا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2 ملین لیرو کی
قیمت کے برابر اموال اور جوابرات آستانہ قدس کو روی لوٹ کملے گئے اور اس قدر
مال و اسباب مزید شرکی دکانوں' تاجروں اور لوگوں کے گھروں سے لوٹ کرلے گئے'
کراہمی تک ان کی تفصیل سامنے شیں آئی۔

روز نامہ سبل التین ' انکشاف کرنا ہے کہ روی سفارت خانہ خفیہ طور پر رقوات شریبندوں کے لئے اور بوسف خان اور سید محمد یزدی حائرتی مشہور بنام طالب اسحق کے لئے بھیجنا رہا اور مشمد مقدس کے شرفا اور بزرگوں کی روی جان بوجھ کر توہین کرتے ۔ اسی را تعلوں کے بٹ اور کوڑے مارتے بھے۔ دو سمری طرف محمہ علی شاہ کی دوبارہ اس کی جھوٹی خبراس کے بھائی کے ذریعے لوگوں کو ساتے رہے۔ اور کہتے رہے کہ ایران کی جھوٹی خبراس کے بھائی کے ذریعے لوگوں کو ساتے رہے۔ اور کہتے رہے کہ ایران کے تخت و آباج کو سنجالنے کے لئے محمہ علی شاہ کو جلد واپس آنا چاہئے۔ انہوں نے گئید مطمر' اور حرم کے مقبل عمارت اور ایوانوں اور دو سرے مکانات بیر توپوں کے سند مطمر' اور حرم کے مقبل عمارت اور ایوانوں اور دو سرے مکانات بیر توپوں کے سات گول ہوئے گئید مطمراور خبنہ منور پر لگے۔ تقریبا " مم انگی برابر سوراخ توپوں کی مسلس مولہ باری سے مصن و مجد اور عمارت کی چھت میں بڑ گئے۔

روزنامہ حبل المتین کے ۱۲۳ شارے بمطابق نویں جمادی الثانی میں مندرجہ بالا واقعہ درج ہے۔ نیز روزنامہ "لندن" میں بھی روی توپ خانے کی پھیلائی ہوئی یہ تمام جای و بربادی بمعہ فوٹو و و صفر منور و صفور ہشد مقدس چھپ کر پوری دنیا میں منتشر ہوئی۔ مشمد مقدس کے ایک فاضل ادیب نے اس سانحہ فاجھ کی بڑی مبسوط تفسیل لکھی جس کے آخر میں وہ لکھتا ہے "قلعے کی دیواروں کو توڑنے والے اکثر توپ کے گولے امام غریب کے سنرے گنید پراگرے جن کی تفسیل ہے ہے۔ ایوان عباس کے پرانے صحن میں ۱۲ کولے گرے۔ حرم کے اندر مجد کے ایوان میں ۱۲ گولے ایوان مقصورہ کی گذید پر کی گولے گئی میادک کے وروازے پر تین کولے منارک کے وروازے پر تین کولے منارک کے وروازے پر تین کولے سنری مبارک کے وروازے پر تین کولے سنری مبارک گند پر تین تین گولے ان سب کولے باور پی خانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے ان سب کولے باور پی خانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے ان سب کولے باور پی خانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے ان سب کولے باور پر خانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے ان سب کولے باور پر خانہ مبارک میں سات گولے۔ سنرے ایوان میں تین گولے ان سب کولے باور پر خانہ کی خود برا کے بنا ہے۔

روزنامہ حبل التین کے پہلے شارے میں بمطابق کا جمادی الثانی جو سال کے تجدید کے سب سے نیا شارہ بنآ ہے میں ایک بری عملین تصویر چھپی ہے۔ لکھتا ہے مدرجہ کا اعداد کو آل اعدیا شیعہ کانفرنس کی مرکزی کمیٹی نے کثرت رائے سے مندرجہ ذیل قرار داد منظور کی۔

ا- روی سپاہ نے مرقد مطحر امام غریب سرکار علی ابن موی الرضا علیہ السلام کی جو

مسلمانوں کے واول میں اپنے لئے وہ نفرت کے جج ہو گیا جو قیامت تک ان کے واول میں باتی رہے گا۔

پر جیب بات یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ تمام بوریی اقوام ایک انتائی مدنب اور متدن دور میں وافل ہونے کا دعوی کر رہے ہیں روسیوں نے ایک ایی وحثیانہ حرکت کی برطانوی حکومت کو بہ بات نوٹ کر لیٹی جاہے کہ مشمد مقدس کے اس سانحہ ك انتائى برے اثرات يورى دنيا كے مسلانوں كے دلوں ير نقش مو كئے ہيں۔ اس عظیم سانحہ کے دور رس سیاس اثرات بوری دنیا پر مرتب مول گے۔ جس کے نتیجہ میں دوات برطانیہ اس بات یر مجبور ہو جائے گی کہ وہ روس سے اپنا اتحاد منقطع کر لے۔ تاکہ دوبارہ ان مظالم میں وہ اس کا شریک شار نہ ہو۔ یماں تک کہ پوری دنیا کے اخبارات میں روس کے اس کردار کی بری سخت مذمت کی مگئے۔ اب محض لفظوں کے جیر پھیرے مسلمانوں کے ول کا غارت شدہ سکون واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اس مانحہ کے بارے میں مزید یہ لکھاگیا ہے کہ شریند روسیوں کے ساتھ مل کر مسلسل حرم اور صحن مقدس میں سرارم شرارت مب- ٣ روج الثانی بروز سنير شريند شجاع کے استقبال کے لئے نکلے جو ان کا ہم مسلک تھا اور جو آسٹاند مبارک آ رہا تھا۔ رائے میں سابق بولیس کے نائب سربراہ سے اس کی مکر ہوئی اسے قتل کیا گیا جس ے پولیس کے ۲۲ افرادی تفری فے بارگا دمقدسین کران شریندوں کو ساتھ لے جانے كى اجازت چاى يونك روسيوں كے ساتھ آيك معابده طے يايا تھا اس لئے وہ يمال ے روی سفارت خانے گئے اور ان سے شکایت کی۔ ووسرے دن سفیر روس نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ سارے شرپند تین روز کے اندر اندر یمال سے منتشر ہو جائیں اور ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی خراسان کے لئے اور خصوصا" مشمد مقدس کے لئے انہوں نے اپنی جانب سے نتظم مقرر کردیے۔ علماء کرام بھی مجد میں جا پینیے اور انہوں نے ان شرپندوں کو وعظ و تصیحت کی۔

چنانچہ انہوں نے حرم محترم سے بالا خر چلے جانے پر رضا مندی ظاہر کی۔ لیکن اجالک

روی سفارت خانہ سے انہیں پیغام ملا کہ وہ وہیں مقیم رہیں اور منتشرنہ ہوں۔ چنانچہ
نویں رئج الدالثانی بروز جعد تمام علائے کرام مرحوم میرزا عبدالر ممن مدرس کے مکان پر
جع ہوئے۔ انہوں نے یہ فتوی جاری کر دیا کہ تمام مخرفین پر یہ واجب ہے کہ ہضیار
فورا " جع کر دیں۔ اور تمام تاجر اور کب وار اپنی دکائیں بند کردیں۔ تاکہ فتنہ ختم ہو
جائے۔

(ان لوگوں کی یمال موجودگی کے سبب) دو بارہ حرم مقدس کی کجے سرمتی رہو۔ چو نکہ سفیر روس الیا نہیں چاہتا تھا اس لئے انہوں نے فاحشہ عورتوں میں رقم بانئی باکہ وہ بازار میں جائیں اور ہنگامہ بہیا رکھیں اور لکڑی کے ڈنڈوں اور را کھلوں سے کام لیس باکہ نتیجتا" دکانیں بند ہو جائیں اور تمام شرمیں ہنگامہ بیاہو، روسیوں نے بھی ای حیلے و کرسے کام لے کر شرکی عمارتوں اور آستانہ مقدّسہ پر اپنی توہیں پھر فٹ کروس۔

دوبارہ تقریبا" ۳۰ توپوں کی شراور حرم محترم پر مسلس گولہ باری ہے وہ مہیب اور وحشت ناک آوازیں بلند ہوئیں کہ عورتیں ہے ہوش ہوگئیں اور حمل والی عورتوں کے بنچ ماقط ہوئے۔ غروب آفتاب ہے دو گھنٹے پہلے روسیوں نے یہ گولہ باری شروع کی جو رات کے ماڑھے بارہ ببج تک جاری رہی۔ اس دور میں باہر گلی ہے کافی زیادہ تعداد میں روی اپنے توپ خانے کے ماتھ حرم محترم کے پرانے صحن میں دوبارہ واخل ہوئے۔ صحن مقدی کے درمیان گلے ہوئے فولادی بنجرے کے جیجے سے داخل ہوئے۔ صحن مقدی کے درمیان گلے ہوئے فولادی بنجرے کے جیجے سے مبارک توحید خانہ اور حرم مطر پر توپ کے مسلس گولے چھیکے جس کے سبب بہت مبارک توحید خانہ اور حرم مطر پر توپ کے مسلس گولے چھیکے جس کے سبب بہت کاوگ کوچہ و بازار حرم سے باہر گلیوں میں اور ان کے درمیان صحن و مجد میں بے گناہ ان گولوں کے ہوف بنے اور چند اشخاص ضرح مقدی کے ماشے توحید خانہ میں گناہ ان گولوں کے ہوف بنے اور چند اشخاص ضرح مقدی کے ماشے توحید خانہ میں شہید ہو گئے۔

روی توپوں کی گاڑی کھے پیوں پر باؤں رکھ کرضری مقدس کے اوپر پنچے۔ سارے طوق و جواہر قالین و پردے علم مقدس کے نیچ 'اور دارانسیادہ اور دار السعادۃ کا سارا سونا و گا یوسف خان کو چھپانے کی کوشش میں بربریوں کو بہت بربی رقم بھیجی کہ یوسف خان کو روس فرار ہونے میں مدد دیں۔ لیکن انہوں نے روس کی بات نہیں مانی اور یوسف خان کو بہد سواروں کے حکومت ایران کے حوالے کر دیا۔ بالا فر قضاز کے رہنے والوں اور ایرانیوں کے ورمیان بوسف خان کے بارے میں لاائی چھڑ گئی۔ جس کے سب ایران کے چند سوار مارے گئے۔ اور انجام کار یوسف خان کو گولیوں سے چھلئی کر دیا گیا۔ اس کی نعش کو مشہد لے جا کر پھائی پر لئکا دیا گیا۔

نیز وہ لکھتے ہیں کہ " تحقیق کرنے کے بعد اس سانے کے جو نقصانات سامنے آئے ہیں وہ پچھ اول ہیں۔

اموات کی تفصیل: اہالیاں شرمشد ۲۷۱ نفر' اہالیان اطراف شرمشد ۱۷۲ نفر' بربر اور ا ہندوستانی زائرین ۱۲۴ نفر' قفقازی افغانی' بخارائی اور دوسرے افراد ۳۴۰ نفر' ابران کے دوسرے شہوں کے زائرین ۳۷۲ نفرسب شہید کر دیجے گئے۔

ان میں سے ۳۰۷ افراد کی لاشیں مل گئیں جبکہ دو سری لاشیں بنگامے کے رات گاڑیوں میں ڈال کر شرسے باہر لے جائی گئیں ناکہ کسی کو پتہ بی نہ چلے جبکہ ان میں سے کئی ایک زخمی بھی نضے۔

عملی طور پر شرمشد اور حرم مطهر ظاہرا طور پر ایرانیوں کے قبضہ میں ہے لیکن باطنی طور پر دوی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ د ناسخ التو اردی جو جامع ال حضرت فی رضا اختام پر یہ یاد آوری کرنا ضروری سجستا ہوں کہ مجمد قرستن آبادی کو ای کے ساتھیوں میں ہے کمی نے نیشاپور میں قتل کر دیا اور طالب اسحق کو بغداد میں واصل جنم کر دیا میں ہے کہی جہ مطر حضرت سرکار امام رضا علیہ السلام پر توپوں سے گولہ باری کی پوری تنسیل میں تھی۔

ترجمهاشعسار:

۱۳۳۰ جری میں قوم روس کی جفار کاری سے خراسان میں مٹس الشموس کے بقعہ مبارک کو پامال کیا گیا ماہ رئے ٹانی کی دسویں تاریخ وقت عصر

آفاب کشور دیں اور ولایت طوس کے شمنشاہ کو چاند گر ہن لگ گیا

وشمن نے اس پاک زیارت گاہ کو تو پول کے گولوں سے چھیلئی کرتر یا

جمال پر ہر مسیح و شام آپ کی درگاہ مقدسہ کو ہزاروں کھیے جسک کر سلام کرتے ہیں

اے امام منتظراے پایہ رکاب زمانے کے شمنشاہ

آپ کب تک غیب کے پردوں میں چھے رہیں گے

آپ ک جد امجد سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے توبوں سے چھلتی ہو

گیا

جس کے جد امجد سرکار امام رضا علیہ السلام کا مزار کینہ وروں کے توبوں سے چھلتی ہو

گیا

افسوس کے سبب قد سیوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے افسوس صد

افسوس کے ساتھ

### (اعلان جنگ)

روس نے سلطان طوس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا

اس کی توبوں نے آستانہ رضوی کے گنید کو چھٹنی کر دیا

دو سال بعد شاہ خراسان نے

اس حملے کا جواب آسانی بم اور آسانی توبوں سے دیا

(دو سال بعد زیردست زلز لے اور طوفان اور بجل کی کڑک و باد و بارال سے روس کا

علاقہ تباہ و بریاد ہو گیا)

عزارداروں کا مرضیہ

اے میرک آگئے خون کے آنو رو کہ عزاداری کا موسم آن پنچا

یعنی کہ کریلا کی تباہی کی مثال ہمارے سامنے آن پنچی

بے اوبی و بے احرای کی ہے اس کو تمام دنیا کی پاک قوم کری نفرت کی گاہے دیکھتے ہیں۔
ان کی اس حرکت نے تمام مسلمانان عالم خاص کر طت شیعہ کو ایک عظیم صدمہ پنچیا
ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکا۔ ہم اپنی مہمان حکومت سے جو ہماری جان
و مال کی حفاظت کے لئے کوئی کر روانہ نہیں رکھتا۔ ورخواست کرتے ہیں کہ وہ اس
کی خلافی کریں ہمارے ایمان و فد بہ کی بے احرائ مزورو کئے کے علیلے میں ہماری
امداد کریں اور اس حتم کی وحشیانہ حرکوں کی فدمت کریں اور کوشش کریں کہ روضہ
مطحرہ کے ہر ہر نقصان کی خلافی کریں۔ اور گنبد مطہرہ اور روضہ مطحرہ کو توپوں کی
مطحرہ کے ہر ہر نقصان کی خلافی کریں۔ اور گنبد مطہرہ اور روضہ مطحرہ کو توپوں کی
ساملہ باری سے جو جو نقصان بنچا ہے اس کی روی خود خلافی کریں اور اس کے نقیر
ساملہ باری سے جو جو نقصان بنچا ہے اس کی روی خود خلافی کریں اور اس کے نقیر
ساملہ باری سے بہتر انداز میں روی خود کریں اور جس قدر تمام نقصانات کی خلافی ممکن ہو

آپ اپنے وفادار رعایا کو اس طرح شکر گزاری کا موقعہ دیں مآکہ جارے ولوں کو جو زبردست صدمہ پنچاہے اس کی تھوڑی بہت تلافی ہو۔

قرار دار نمبرا: قرار داد نمبرا کو حکومت دفت کے توسط سے وزیر ہند کی خدمت میں پیش کیا جادے۔

قرار داد نمبر ۳: تیسری بات میہ سلے پائی که تمام مسلمان جمال کہیں بھی وہ ہوں ۱۱ رہج الثانی کو اس بہت بوے سانحہ کی یاد تازہ کرنے کیلئے ہر تھکہ مجالس عزا برپا کریں۔

قرار داد نمبر الله سنجویز متفقہ طور پر منظور کی گئی کہ آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی مرکزی کی سنگی کی آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی مرکزی کی جانب سے لکھنو میں اس اسلام سوز دافقہ پر تعزیت اور اظمار غم و الم کرنے کے لئے ایک عظیم الشان مجلس منقعد کی جائے اور آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے زیر کی آئی تمام مومنین اور انجمنوں سے استدعا کی جائے کہ وہ بھی اپنے ہاں ایسی ہی مجالس عزا بریا کریں۔

حبل التین کے تیبرے شارے بمطابق ۸ رجب سال ندکور میں لکھا گیا ہے کہ خراسان سے خبر آئی یہ کہ شریبندوں میں سے سوائے طالب اسحق کے ووسرا کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ چند اور اشرار کو روس کے کمرشل اٹائی نے کہیں چھپا دیا ہے اور
ایک ایے گروہ کو جس کے افراد بے گناہ تھے کو قید خانہ بھیج دیا اور ان سے یہ تحریر
روسیوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ روسیوں نے حضرت کے آستانہ مبارک
کے خزائے کتب خائے اور ضریح مقدس کے جوابرات کو نہیں چھیڑا۔ گرفتار شدہ
اشخاص نے مجبورا "ایبالکھا اور پھر اس کر مرکوم زام تضافا خان متولی کے مرکے ساتھ
جاری کیا گیا اس میں یہ بھی درج تھا کہ جو مال روی لے گئے ان میں سے بیشتر مال
تاجروں ' ذرگروں ' کب داروں اور فیروزہ تراشوں کا تھا۔ جن میں سے روی توپ
خانہ کے سابیوں نے لاکھوں فیروزے دیناروں اور سگرٹوں کے بدلے فروخت کر

آخضرت کے اموال مثلا" خطی کتابیں 'جوابر اور ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن پاک کے ' نخ سلاطین ہند کی ششیریں اور قیتی ہیرے و جوابر سے بڑا ہوا تاج بو ضرح مطر کے اوپر رکھا ہوا تھا قیتی ریشی قالین۔ زر مفت کے کپڑے۔ قطب شاہ ہندی کا جب۔ اور مروارید کے بنے ہوئے جیتے جن کی قیت تمیں کروڑ روپیے سے زائد تھی۔ ایران کے بازاروں میں قیت لگا کر چ وی گئیں۔ پھر ااویں کی رات یہ تمام اشیاء بازار سے خائب ہو گئیں۔

ای ست سے یوسف خان اور محد قریش آبادی پہلے تربت پھر ترثیزاور پھر نیٹا پور بیل
جا چھے۔ اس کے بعد سیستان کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے پیچے سارے شرپند اور
الیرے بھاگ گئے جو ان کے پیچے پیچے چلتے رہے۔ بیربیندیس روس کے وزیر مخار کا
ٹیلیگرام پنچا کہ روس کے فرجی تربت سے نہیں گزرے۔ پیچے وقت بعد محمد قریش آبادی
نیٹالپور کے طرف اور یوسف خان فریمان کی طرف بھاگے۔ بربریوں کی ایک جماعت
نیٹالپور کے طرف اور یوسف خان فریمان کی طرف بھاگے۔ بربریوں کی ایک جماعت
کے یوسف خان کو گرفآر کیا اور اس کی گرفآری کی اطلاع وزیر فزانہ اور نائب
مکومت کو کر دی۔ نائب حکومت نے چندسواروں کے ایک دستہ کے ساتھ یوسف خان
کو مشد بھیجا۔ سفیرروس نے اس خوف سے کہ یوسف خان سارے راز فاش کر وے

پھر گیارویں شوال ۱۲۹۸ھ میں تیسری بار سرکار امام رضاعلیہ السلام کی زیارت نے لیے آیا۔ چوتھی بار سال ۱۳۱۳ھ میں ماہ زیقتد میں مرزا رضا کرانی سے مدرے کی بنیاد رکھنے کے وسلے سرکار امام کے سلام کے لیے حاضری دی۔

ناصر الدین شاہ ۳۹ سال حکومت کرنے کے بعد ۲۳ سال کی عمر میں وفات پاگیا۔ یہ بھی رقم کیا گیا ہے کہ ناصر الدین شاہ حضرت امام رضاعلیہ السلام کے پرائے صحن میں زائرین کی جو تیاں سنجالتا تھا۔ جمال پر اس کے اشعار آج بھی پڑھے جا کتے ہیں۔ ناصر الدین شاہ کتا ہے کہ

> طوس میں گبریا ذات کا جلال و کیھ رہا ہوں اللہ تعالے کی مجلی ہے حجاب و کیھ رہا ہوں موسی کے آل کے حرم کی کفش برواری کرد کیونکہ میں یمال مولیٰ کلیم اللہ کو عصاکے ساتھ و کیھ رہا ہوں بھر کہتا ہے کہ

> > تیری درگاہ پر آئے سرور معبود صفات اسکندر اور بیں نے اپنا وقت گزارا میری ہمت اور اسکندر کے ہمت کا کیا تقابل میں نے تو سرکار کی خاک پاک کی جبتو ک جبکہ سکندر آب حیات کی خلاش میں تھا مزید لکھتا ہے

ترے قدموں کی خاک پر جرائیل امین ستارے کندہ کرتا ہے حور العین (جنت کی حوریں) یمال پر اپنے سمیوؤں سے جھاڑو دیتی ہیں تیرے زائرین کی جو تیوں کی غبار نے مجھے تیرا زائر بنا دیا اور یہ غبار ملا سمکہ علیمین کے لئے آنکھ کا سرمہ ہے

ازل سے عدم تک جو کھے بھی موجود ہے یہ یا سرکار اہا رضا علیہ السلام آپ کی

تخلیق کے سب ہے

کیونکہ عرش کے مالک اللہ کے سامنے حرم کبریا کا مقصود و محبوب تو بی ہے حیری ہفیلی میں خداوند قدوس نے اپنی قوت اور اپنے کرم کا دریا بند کیا ہوا ہے سجان اللہ یا قدوس ناصر الدین نے اپنا آج آستانہ مبارک نذر کر دیا۔ جو الماس سے جڑا ہوا تھا۔ اور جس کی قیت ۱۲ لاکھ ریال تھی۔ اس سے زیادہ عقید حمندی شاہ

سے برا ہوا ھا۔ اور بن کی میص مات میں کے اور بن کرام کروں۔ کی اور کمال سے میں نذر قار کین کرام کروں۔

سنجر سلجوق بادشاہوں میں ملک سنجر عادل ترین بادشاہ گزرا ہے۔ وہ سرکار امام یضا علیہ الله میں کارت کے لئے خراسان آیا اور تھم دے گیا کہ دیوارش برچاروں طرف آیات قرآنی اور احادیث سرکار پاک رسول صلع مختصر خوبصورت کاشیکاری ساتھ کا دی اسال کے جاروں طرف سے خوبصورت کام ای کے جاروں طرف سے خوبصورت کام ای کے تھم پر کمل کر دیا گیا۔

ابو سعید میرزا سلطان ابو سعید حموی سلاطین کی اثری میں سے تھا۔ ۸۷۵ مجری میں سرکار امام رضا علیہ سرکار امام رضا علیہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے آیا اور حضرت سرکار امام رضا علیہ السلام سے خصوصی مدد ما گلی۔ ٹاکہ اس کے جملہ امور سلطنت بخیرو خوبی سرانجام پائیں

اور سرکار کی خدمت بھی بجا لایا۔
سلیمان علاد زادہ نے جلد دوم زندگائی حضرت امام رضا علیہ السلام میں تحریر کیا ہے کہ شاہ اسلیمان علیہ السلام سے مشرف ہوا۔ اور شاہ اسلیمان نے حضرت کے مزار کمبارک قبہ اور مجد گوہر شادکی تفییکاکام مممل کیا۔
انہوں نے حضرت کے مزار کمبارک قبہ اور مجد گوہر شادکی تفییکاکام مممل کیا۔
عضد الدولہ کتاب منتخب التواریخ کے صفحہ ۵۵۸ پر درج ہے کہ رکن الدولہ کا بیٹا عضد الدولہ کا بیٹا

عضد الدوله رکتاب متنب التواریخ کے تسلحہ ۵۵۸ پر درن سے کہ رکن ملاوتہ ہو۔ عضد الدولہ و یسلمی بھی سرکار حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ رکن الدولہ دسن و یسلمی نے سال ۳۵۲ھ میں شیخ صدوق کو اپنا نائب بنا کر زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کے لئے مشہد بھیجا اسکے علاوہ اس نے حرم مطمر کی تزئین و آرائش کے سلسلہ میں بڑا کام کیا۔ ہا تف فیبی بول اٹھے کہ محرم آگیا بغیر قرابت داردں کی موجودگی کے وشنوں کی توبوں کے گولوں سے گنید شریف شاہ دین کر ۲۰ گرے نشان پڑ گئے

## ہائے افسوس صد افسوس

جن سلطانوں فے آپ کی زیارت کا شرف عاصل کیا :-

اسکندر اعظم اپنے لکگر جرار کے ساتھ اپنے جلو میں چار سو حکیم و نقید لئے ہوئے خراسان آن پنجا

اس سرزمین پر ایک ون خواب میں کیا ویکھا کہ ایک ستارہ آسان سے زمین پر اترا ' اور ای جگہ جہال پر وہ محو خواب تھا وہ ستارہ خائب ہو گیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے تعبیر خواب بتلانے والے ماہرین کو طلب کیا اور ان سے اینے خواب کی تعبیر یو چھی ان میں ہے ایک نے کہا کہ پیفیر آخرالزمان کا ایک فرزندیماں دفن ہو گا۔ یہ بن کر سکندر کے وہاں پر ایک بارگاہ بمعہ مقبرہ تغییر کیا اور شر خراسان کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے تجریاک امام کی جگد متوقع کی اسکندر اعظم نے زیارت کی۔ ماریخ میں میہ بات بھی درج ہے کہ ہارون الرشید جس وقت خراسان بہنچا تو اس نے میہ چاہا کہ جب اس کا انتقال ہو وہ اے اس قبر کے کنارے دفن کیا جائے۔ اس نے علم دیا کد اس کے قبرے مصل ایک دوسری قبر کھوڈی آس جگہ جمال پر سکندر نے روضہ و بارگاہ تغیر کیا تھا۔ یہ دو سری قبر حضرت امام رضا علیہ السلام کے لئے تیار کی جاوے۔ ہارون نے ای جگہ (لیتنی مستقبل کے مدفن سرکار امام رضا علیہ السلام) کی بھی زیارت کی اور پھر کننے لگا بچھے بھی ای جگہ دفن کریں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اولاد پاک پیغیبر میں سے ایک عظیم ہتی یمال وفن ہو گ۔ وہ چاہتا تھا کہ جو دعا اور زیارت نواسہ پیغیرے لئے روحی جائے گی اس سے انہیں بھی حصد لمے۔ بارون صروا جری (۴۹ سال سمنی) تیسری جهادی بالانشر کو واصل درک جوا اور ای جگه وفن ہوا' اس تاریخ سے بقعہ سکندر (روضہ ہارون) مشہور ہوا۔

#### (نادر)

نادر شاہ سال ۱۱۰۰ جری میں پیدا ہوا ۱۱۳۸ جری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور ۱۱۲۱ جری میں فتح آباد توجان میں مارا گیا۔ نادرشاہ امام رضا علیہ السلام کے زیارت پر آیا اور پورے دو ماہ سرکار کے مزار قدس کے قریب قیام کیا اور زیارت سرکار اور خدمت گزاری سرکار میں مصروف رہا۔ اپنی طرف سے مندرجہ ذیل اشیاء بطور یادگار چھوڑ گیا۔

ا۔ ایک سنرا مینائی مرصع قندیل جو اس نے ہندوستان کی فتح کے لئے نذر سرکار کیا تھا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔

٢- ايك مرصع قفل جو اس نے تركتان كى فتح كے لئے نذر كيا تھا۔

۳۔ دو سنری گلدستے جو آج بھی پرانے صحن میں موجود ہیں دونوں اسی نے بنوائے تھے۔

سم۔ سنرا ابوان جس پر سونا نادر شاہ نے چڑھایا۔ آبخضرت کے لئے سونے کی ضریح کی تغیرادر ان کے علاوہ قدیل کے مائند اور بھی کئی ایک چیزیں نادر شاہ نے نذر کیں۔

### (ناصرالدین شاه)

ناصر الدین شاہ ابن محد شاہ ۱۲۵۰ میں تحت سلطنت پر بیضا۔ وہ دوبار زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام پر آیا۔ سال ۱۲۹۲ ھ اور پھر دسویں صفر سال ۱۲۸۴ بہجری میں اور شائی جب بورے ملک ایران کے پاسبان سرکار امام رضا علیہ السلام کے حضور پیش کیا جس کو حرم مطر میں آئینے کے بیچے نصب کر دیا گیا۔

و یلمی سلطان شیعہ اثناء عشری زہب کے پیرو تھے۔ انہوں نے سال ۱۳۳۱ھ سے سال ۵۳۰۱ھ سے سال ۵۳۰۱ھ سے سال

محمر شاہ سال ۱۳۰۵ھ میں محمد شاہ قاچار سرکار اہام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے خواسان آئے اور بورا ایک فرخ دور احراما "بیادہ پاسوے حرم جلے۔ زیارت اہام رضا علیہ السلام کی خاطر بورے ۲۱ روز مشد میں قیام کیا۔

نتخب التواریخ کے صفہ ۵۷۹ پر لکھا ہے کہ مجد شاہ قاچار نے جبکہ ۲۱ روز برائے زیارت مشد میں قیام کیا۔ اپنا نام خدام میں ورج کیا اور ان کے ساتھ مل کر ان ہی کی طرح روضہ مقدس سرکار رضا علیہ السلام اور زائرین کی خدمت کی' اور سونے کی بنی ہوئی پانچ مرصع قدیلیں جن میں ہیرے جوا ہرات جڑے ہوئے تھے اور جمن میں سے ہر قدیل کا وزن پانچ من تھا آستانہ قدس کی نذر کر دیں۔ اس کے بعد شاہ کی واپسی طہران ہوئی۔

پس میرے محترم پڑھنے والو! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ تمام بادشابان وقت زیارت آئمہ اطمار علیم السلام پر سیای تفاضوں کے مطابق ضرور حاضری دیتے تھے ورنہ ان کے رفتار و کروار میں دینی لحاظ سے خاصہ فرق پیدا ہو جانا۔ دوسری طرف جب آئمہ اطمار کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ وہاں پر گڑگڑا کر دعائیں ما تکتے جس کو دکھ کر اور من کر عوام کے ولوں میں قدرتی طور پر اپنے شا ہوں کی محبت جنم لیتی اور اس طرح سے حاکم عوام کے دہنوں کو ہوی آسانی سے اپنا آباج فرمان بنا لیتے۔

یوں وہ ان کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں پر بھی حکومت کرتے۔ اس محمد شاہ قاچار کے بارے بیں لکھا ہے کہ محمد خان قاچار ایک طرف یہ حکم جاری کرتا ہے کہ کر کران کے بارے بیں لکھا ہے کہ محمد خان قاچار ایک طرف یہ حکم جاری کرتا ہے کہ کران کے بے گناہ لوگوں کی آئلسیں نکال دی جائیں پھر رات کو اپنے اس طالمانہ عمل پر پروہ ڈالنے کیلئے نماز تنجد اور زیارت عاشورا پڑھا کرتا۔ یمان تک کہ اس کے بارے بیں کہ یہ ایک روز زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا اس کے اہل کاروں نے بارے بی کاروں نے پوچھا کہ فلانی کے ساتھ جو شاہ کا مخالف تھا کیا سلوک کیا جائے۔ بادشاہ نے اس مقصد

کی خاطر کہ اپنے آپ کو بوا مقدس ظاہر کردے زیارت پڑھنے کے دوران اشارے سے یہ تھم جاری کیا کہ اسے سنگسار کردو۔

حقیقت میں وہ چاہتا تھا کہ اپنے مخالف کے قبل کا تھم جاری کر دے۔ لیکن دو سرے طرف وہ یہ جاہتا تھا کہ لوگ اس کے اشارے کو دیکھ کریہ کہنے لگیں کہ وہ اس قدر مقدس ہے کہ زیارت عاشورا کے دوران اس نے اپنے زبان سے بات کرتی مناسب نہیں سمجی اور اس لئے اشارے سے کام لیا۔ واللہ اعلم بالصواب فتح علی شاہ یہ التواریخ میں لکھا ہے کہ سال ۱۳۳۳ھ میں فتح علی شاہ قاچار مشد آکر سرکار اما رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ محن جدید اس نے تقییر

کرایا۔ اور کاشی کاری کا کام بھی بوی عدگ سے کرایا۔ اور ای نے ضرح مقدس کے جنوب کی طرف مرصع گند نصب کیا۔

المماسي سال ١٩٣٦ه مين المماسي زيارت مركار الم رضا عليه السلام كے لئے محمد آیا۔

منتی النواریخ صفحہ ۱۵۷ پر لکھا ہے شاہ طماسپ موسوی دس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر جیشا۔ بورے ۵۳ سال بادشاہی کی۔ صفحہ ۱۰۱ بر لکھا ہے کہ شاہ طماسپ نے گنبد مطمر کو طلائی اینوں سے مزین کیا اور ساتھ ہی ایک انتمائی خوبصوت طلائی گلدستہ تعمیر کیا۔ اور قبر مطمر پر طلائی (سنمری) ضریح رکھ دی۔

آقائے مبشرائی کتاب میں لکھتا ہے کہ آنخضرت کے گنید مطریں کل 2222 سونے کی انیٹیں لگائی گئی ہیں۔ اور ایوان کے کنارے سنری گلدستہ بھی شاہ مماسپ کا رکھا ہوا ہے عادر شاہ نے اسے دوبارہ طلائی پانی دے کر آراستہ کیا۔

مشمد آیا۔ اس نے یمال پر بارہ اماموں کے پاک ناموں کا خطبہ پڑھا اور شر مشد کو 
ہوسعت دی۔ وہ ہلاکو خان مغل کا بیٹا تھا۔ وہ چھیزیوں میں سب سے پہلا شیعہ آجدار 
تھا۔ سرکار امام رضا علیہ السلام کے روضہ مطبوک اس نے بوی خدمات انجام دیر 
پچھلے مغلول کے دور میں حملوں کے دوران جو نقصانات ہوئے تھے انہیں از سر نو تقیر 
کیا۔ اس نے سارے محنول اور کمروں کو خوبصورت ترین شکل و صورت دی۔ اس کا 
پرانا خاندانی نام "اولجائے" تھا۔

شاہ رخ مرزایشاہ رخ بیٹا تھا امیر تیمور گورگانی کا۔ امیر تیمور نے شرطوس کو گرا ڈالا اور یہاں کے باشندوں کو "سناباد" میں آباد کیا۔

جب اس کا بیٹا شاہ رخ ہرات بیں تخت تھین ہوا تو اس نے اپنے بینے بالیسنقر مرزا کو مشد بھیجا برائے تقیر روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام۔ وارا لحفاظ و وارالسیادہ بین اس نے انتہائی مثانت اور استحکام کے ساتھ تقیر کا کام جکیل تک پنچایا۔ جبکہ حرم مطمر کے خاوموں کے لئے رہنے کی جگہ معین کر دی۔ شاہ رخ مرزا نے گسنیوں والا مدرسہ جو حضرت رضا علیہ السلام کے حرم مطمر کے قریب ب تقیر کیا۔ جس کے دو گنبد آج بھی دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک گنبد کے بنچ غیاث الدین امیریوسف خواجہ بماور جو تیموری بزرگوں ہیں سے تھے۔ الدی الدول سال ۱۲۳۸ کو دفا دیے گئے اور دو مرے گنبد کے بنچ امیر سید صفوی جو شاہ رخ کے امرا میں سے تھے اور جن کی مال ۱۲۳۵ میں شیراز میں رصلت ہوئی۔ اسکا جمع خاکی مشمد سے لا کر دو مرے گنبد سال ۱۲۳۵ میں گروا گیا۔

یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاہ رخ مرزا ۸۲۱ھ میں زیارت سرکار رضا علیہ السلام کے لئے مشد آیا اس نے ایک مشد آیا اس نے ایک بڑار مشقال خالص سونے کی قندیل آستانہ رضوی میں حرم میارک کی چھت پر نصب کردی۔

یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا شاہ رخ جب دوسری بار سرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے آیا تو اب کی بار اس نے تین ہزار مثقال سونا خالص کی قدیل آستانہ رضوی

کی نذر کر دی اس قندیل کو گنید مطر کے بیچے آویزال کر دیا گیا۔ تحفتہ الرضوب مستحہ ۸۱۵

یہ بھی لکھاگیا ہے کہ شاہ رخ مرزا بادشاہ نے شرع محمدی کو بردی تقویت دی۔ پورے ۳۳ سال وہ تخت سلطنت پر متمکن رہا۔ سال ۱۵۸ھ میں طہران (پرانا شر رہے) میں اس نے وفات پائی۔ اس کے جنازہ کو ہرات لے گئے اور اس مدرسے میں وفن ہوئے جے اسکی بیگم گوہر شاد خانم نے تقمیر کروایا تھا۔ منتخب التواریخ صفحہ ۵۲۳

شاہ عباسِ شاہ عباس کبیر ۳ مرتب مرکار امام رضا طلبہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ۲۵ ذی الحجہ سال ۲۰۰اھ و سال ۲۰۰۱ و سال ۲۰۰۱ھ اس نے سرکار امام رضا علیہ السلام کی قبر منور کے لئے شہری ضریح بنوائے کا تھم دیا۔ اور ۱۰۱ھ میں اعلان کیا کہ زائرین کو عام اجازت ہے کہ وہ زیارت سرکار رضا علیہ السلام کے لئے سوار اور پیدل جا سے جیں۔ چنانچہ زائرین کا ایک بہت بڑا تحافلہ اصفہان سے مشہد کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ عباس نے تھم دیا کہ ۱۲۰۰ زرع لمبی رستی ساتھ لے جائیں اور اس سے اصفہان اور مشہد کے ورمیان کا فاصلہ مانچ جائیں۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کل فاصلہ کا خاصلہ مانچے اور اسے کیلومیٹر بنانے سے چنانچہ اس طرح فاصلہ مانچے اور اسے کیلومیٹر بنانے سے چنا کہ اصفہان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے پت چلاکہ اصفہان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے بت چلاکہ اسفہان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے بت چلاکہ اسفہان سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے سے مشہد کا کل فاصلہ ۱۵ کیلومیٹر بنانے سے دیا تھور کیلومیٹر بنانے سے دور سے کیلومیٹر بنانے سے دور س

کتاب کرامات رضویہ جلد دوم صفحہ ۲۵ پر تحریر ہے کہ شاہ عباس ۱۱ رہیج الاول ۱۰۰۱ھ میں پا پیادہ اصفہان سے مشہد برائے زیارت سرکار امام رضا علیہ السلام روانہ ہوا۔ تین آدی اس کام کے لئے مقرر ہوئے کہ وہ فاصلہ اصفہان تا مشمد کی راہ پر جردو بوے شہول کے درمیان نایتے مطے جائیں۔

۲۸ روز بیادہ پا انہوں نے سرجاری رکھا۔ تین آدی اور ان کے ساتھ اس سنریس شریک رہے۔ اس کے علاوہ شاہی لفکر توپ و تفنگ کے ساتھ ان کے ہمراہ چاتا رہا۔ جمال پر پیدل چلتے چلتے تھک جاتے وہاں گھنٹہ بھر بیٹھ کر آرام کر لیتے۔ اس طرح کے پیل سفرے اتھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ لیکن انہیں اس کی بالکل کوئی فکر نہ تھی

آج تک ممی بادشاہ کے اس طرح پیدل سفر زیارت کا ہم نے نمیں سا۔ ماسوائے ہرقل بادشاہ مروم کے جو قطنطنیہ سے پیل چل کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ليكن اس كے لئے سارے رائے ير كھول يتے يملے جھا ديئے محتے تھے۔ مشدكى طرف شاہ عباس کا پہلا سفر اس نذر کا نتیجہ تھا جو شاہ عباس کی والدہ نے اس وقت جبکہ وہ سخت بار ہو گیا تھا اس کے لئے مانی تھی۔ والدہ محترمہ نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اس كا بينا اس يهاري سے شفا يائے تو وہ يابادہ زيارت عالى سركار حفرت امام رضا عليه السلام مشمد جائے گا۔ جب والدہ محرمہ نے اس نذر کا ذکر اسے بیٹے سے کیا تو بیٹے نے میٹے بہائی کو تھم دیا کہ وہ تجربہ کار انجیئرز کا ایک گروہ ساتھ لے کر مشد کا سفر اختیار کرے اور غیر آباد بیابانول میں اصفهان سے لے کر مشهد تک منافرول کی راحت و آرام کے لئے سرائے تغیر کرے۔ آک وقت صبح ظراور رات جملہ مسافر وہاں قیام كريں اور آرام كريں ماكد ان كى تھكاوث سفر دور ہو۔ اس طرح كے سرائے جو انہوں نے تعمیر کے اصفمان اور مشمد کے درمیان ان کی کل تعداد ۹۹۹ محقی۔ اصفمان ے خود پاپیادہ سفر زیارت پر روانہ ہونے کے وقت شاہ عماس نے کما۔ "اب جبکہ میں نے خراسان کے سفر کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں خراسان جاؤں تو کیا سارا

"اب جبکہ میں نے خراسان کے سفر کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں خراسان جاؤں تو کیا سارا سفر پاپیادہ طے کروں یا سواری پر؟" اس سوال پر بری لبی گفتگو ہوئی۔ بالا آخر یہ کما گیا بہتر ہو گا استخارہ کر لیں۔ جب قرآن کریم کو کھولا گیا اور قرآن کریم سے قال ٹکالا گیا تو یہ آیت سب سے پہلے تھی فاخلع نعلیک انک ہالواد المقلس طوی اس پر میر والماد یہ آیت سب سے پہلے تھی فاخلع نعلیک انک ہالواد المقلس طوی اس پر میر والماد اور شخ بمائی نے فرمایا۔ "چاہے کہ آپ پاپیادہ یہ سفر کریں بلکہ برہنہ یا خراسان کی طرف چاہئے کہ آپ باپیادہ یہ سفر کریں بلکہ برہنہ یا خراسان کی طرف چاہئے کہ آپ سفر افتیار کریں۔

<sup>،</sup> شاہ مردان کا غلام شاہ عباس شاہ والا گھرخا قان انجد

مرقدمطهر شاہ خراسان کی طرف

بے حداخلاص کے ساتھ پاپیادہ روانہ ہوا

پیادہ چلا اور آپ کے جانے کی تاریخ یوں پڑھی "زاصفهان پیادہ تا بہ مشمد (۲۵ ذی الحجہ ۲۰۰۱ھ)

کتاب مفاتی البتان صغیہ ۵۰۵ پر لکھا ہے کہ ۲۵ ذی الحجہ ۲۰۰۱ھ میں شاہ عباس مشد پہنچا۔ اس نے ویکھا کہ عبدالمومن خان ازبک نے حرم مطمر کو جاہ کر ڈالا ہے۔ اور کوئی چیز بھی وہاں باتی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ وہ ۲۸ ذی الحجہ کو مشمد سے ہمراہ لشکر ہرات روانہ ہوا۔ مشمد میں روانہ ہوا۔ مشمد میں اور اس نے قیام کیا۔ پرائی صحن کو اس نے وسعت دی اور خدام بارگاہ پر بوی عنایتیں نچھاور کیس اور اپنے آپ کو خدمتگاران حرم پاک کا ایک اونی فرد قرار ویا۔ شعری کی بی کرتا اور دوسرے خدام کی طرح پوری خدمت گزاری کرتا۔ خدمت گزاری کرتا۔

ایک بار شخ بمائی کی نظر شاہ عباس پر پڑی کیا دیکھنا ہے کہ شاہ عباس این ہاتھوں سے شع کی بتی ٹھیک کر رہا ہے۔ فینچی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یکدم شخ بمائی بول اٹھے سے روضہ سرکار اہام رضا علیہ السلام جنت کا روضہ ہے جس کے شعول کے گرد ملائککم

عليمين وبريسانون سے آكر معروف طواف ہوتے ہيں-

اے خادم آپی قینجی کو برے احتیاط سے استعال کر

مجھے خوف ہے کہ ممی جگہ آپ جرائیل امین کے پر کونہ کاٹ ویں

شاہ عباس نے خیابان نادری تغیری۔ اور گنبد مطرر سونا لگایا۔

شاہ عباس نے جب شخ بمائی کے اشعار سے جس میں وہ کمد رہے تھے کہ مجھے وُر لگ

رہا ہے کمیں منبر پر جرائیل امین کو تم اپنی قینی سے نہ کاف دو-

شاہ عباس نے اچانک مندرجہ ذیل شعر کمہ کر جواب دیا

جرائیل عرش سے بہشت بریں

لینی در گاہ شاہ پاک حق آئین پر تشریف لاتے ہیں وہ عقید ہا" اپنے پر میری قینچی کمے ینچے رکھ لیتے ہیں ساکہ شاید کہ اس کے پر کٹ کر اس بارگاہ پاک بیں بیشہ کے لئے متیم ہو جائیں شاہ عباس نے اپنی دو سری سفر زیارت بیں پرانے صحن اور خیابان صفوی کی بنیاو رکھی۔
خیابان پائین کے نام سے جو مضہور ہے۔ ایوان عبای کی بنیاو بھی شاہ عباس نے رکھی اس طرح شاہ عباس کے نام سے کانی چیزیں منسوب ہیں۔ اس جگہ پر لکھنے وائے نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ تمام تعریف جو کتابوں بیں سلاطین کی موجود ہے وہ دو سروں کے سید بھی تحریر کیا ہے کہ تمام تعریف جو کتابوں بیں سلاطین کی موجود ہو وہ دو سروں کے ساکہ اور بیشتر دبئی اور بیشتر دبئی اور بیشتر دبئی اور بادشاہ خود سرانجام دینے تھے اور اس طرح باتی لوگ جسمانی اور فکری طور پر ان امور بادشاہ خود سرانجام دینے تھے اور اس طرح باتی لوگ جسمانی اور فکری طور پر ان کے مکمل غلام تھے۔ اس طرح شاہ عباس نے ایسے اچھے کام کئے جنگی وجہ سے ہمارے بردگ انہیں سالما سال بعد بھی شاہ عباس جنت مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور برزگ انہیں سالما سال بعد بھی شاہ عباس جنت مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی پر افسوس کرتے ہیں بھلا ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم اس کے عمد کے واقعات جانے سے قاصر ہیں۔

آئیں ذرا اس کے دور کے واقعات کا جائزہ لیں اور بیہ دیکھیں کہ یماں پر اس کا کردار کیما رہا۔ اور لوگوں کے سائقہ اس نے کیما سلوک کیا۔

اس کے مظالم کے چند سطور ملاحظہ سیجئے۔ جو وہ خود ذکر نہیں کرنا بلکہ کتاب کا مصنف لکھ رہا ہے۔

کتاب "فکری فلای" میں رضا اصفانی صفحہ ۳۹ پر لکھتا ہے "یہ شاہ عباس جو اپنے بیان کے مطابق زیارت مرقد پاک امام رضا علیہ اسلام کے لئے پیدل گیا۔ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار اس کے اپنے بیٹے نے اس کے مقام و مرتبہ کے ظاف کچھ کام کیا۔ جس پر اس نے علم ویا کہ اس کا مراس کے بدن سے جدا کر ویاجائے اور چند روز بعد جس بلاد نے اس کے علم پر اس کے بیٹے کا مرکانا تھا، شاہ نے اس بلایا اور کما "تہیس چا ہے کہ اپنے کہ اپنے بیٹے کی گردن مار دو میرے بیٹے کی طرح تاکہ تہیس علم ہو جائے کہ جھے اپنے بیٹے کے قتل سے کتنا زبردست صدمہ پہنچا تھا۔" جلاد نے ایسا ہو جائے کہ مجھے اپنے بیٹے کے قتل سے کتنا زبردست صدمہ پہنچا تھا۔" جلاد نے ایسا کہ کیا کیونکہ اسے بادشاہ کا تھم تھا آپ اسے ضدائے عروجل کی خاطر ملاحظہ کریں کہ

جاہ پرتی بندے کو کتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں افساف اور ظلم کی تمیز باتی نمیں رہتی۔ بادشاہ نے جااد کے فرزند کو ایک ہی تھم سے نہ تینج کیا۔ کیونکہ جاہ پرتی کے سبب اس کے ذہن پر بیہ خیال حاوی ہو گیا تھا کہ جلاد کو اپنا فرزند قتل کر دیئے سے اس بے قراری کا احساس ہو گا جو اس وقت وہ خود محسوس کر رہا تھا اپنے بیٹے کے مارے جانے پر بیہ شاہ کے دیوا تھی کی حد ہے۔

اس کے بعد اس جاہ پرستی کے سبب اس نے اپنے بعض دو سرے فرزندوں کی انگھیں نکال ڈالیں اور پھروو سرے ایسے کئی تخت مظالم کئے جو کتب تاریخ میں آج تک محفوظ جیں۔ البت ایسے مظالم صرف شاہ عباس سے سرزد شیں ہوئے بلکہ تاریخ میں نادر شاہ كا وہ ظلم بھى درج ہے جو اس لے اپنے بیٹے كى آئلھيں فكلواكراس يركيا۔ پجرمامون عبای کو دیکھ لیجئے جس نے اپنے تخت کی خاطراہے بھائی کو مروا ڈالا۔ تاریخ میں اس طرح کی ظالم شخصیتیں اور بھی زیادہ ہیں جنہوں نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کی خاطر اینا سب کچھ نچھاور کر دیا اور ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بورے بچاس سال تک اس ملک یر حکرانی کی ایک طرف اس نے سارے امراء امیرو کبیر کے سر ا بے سامنے جھکا دیے۔ اور اپنی عمیاثی اور اپنا وقت عیش سے گزارنے کی خاطر بالکل شرع محمدی کے خلاف انہوں نے کئی بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جبکہ دو سری طرف یہ لوگ سرکار امام حسین علیہ الصواۃ والسلام کی عزا داری کے مجالس بھی برپا کرتے تھے اس طرح عوام کے ذہنوں پر یہ تاثر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے كه وه بهى شاه كے عزادار بير- اس طرح ساده لوح عوام كو ايبا دهوكه ديا كه آج ستر ے زائد سالوں کے بعد بھی جو اس کی (شاہ عباس) کی موت کو ہو گذرے ہیں وہ شاہ عباس کی قبر پر جاتے ہیں اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ مخص ایماندار اور پر ہیز گار تھا۔ اس کی قبریر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس کی قبریر اس قدر احزام سے بیشہ جاتے بی جیے کہ وہ اولیاء اللہ کے قبر پر بیٹے ہوں۔ (کتاب فکری غلامی صف 22) محد رضا پہلوی ایک دو سرا سلطان جو ہر سال حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت

کے لئے مشمد مقدس آیا کرنا تھا، محمد رضا پہلوی تھا، وہ یہ اپنا فرض سجھتا تھا کہ ہر
مال سزکار کی زیارت کے لئے جائے اس نے پورے ایران میں ایے ایے کام کئے
سنے جن کے سب وہ فوجی انقلاب کے بعد روم (اٹلی) فرار ہو گیا تھا۔ تو ریدار
مسلمانوں کا ایک گروہ علماء روحانیین کے ساتھ مل کر رات بحر صبح تک معجد شاہ
عبدالعظیم میں رو رو کریہ مناجات اور وعاکمیں مائلتا رہا "یا اللہ ہمارے بادشاہ کو واپس
کے آ'کیونکہ مملکت ایران کے کیمونٹ ملک بن جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ ہمارا بادشاہ
مساجد کی تغیر کرتا اور خط تیریزی میں قرآن کریم چھاپتا آج بھی اس کے چھاپے ہوئے
مساجد کی تغیر کرتا اور خط تیریزی میں قرآن کریم چھاپتا آج بھی اس کے چھاپے ہوئے
مساجد کی تغیر کرتا اور خط تیریزی میں قرآن کریم چھاپتا آج بھی اس کے چھاپے ہوئے
مساجد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

مكل روزناموں ميں شاہ كے فوٹو چھپ رہے تھے كيس تو اے حالت اجرام ميں وكھايا جاتا اور كيس جرم سركار امام رضاعليه السلام ميں نماز پڑھتے ہوئے يہ كہتے ہوئے نظر آتے "قرئى ہاشم نے مجھے بازو سے پكڑا۔" بھی اپنا خواب بيان كرتے اور پھر كہتے "سركار امام زمال عليه الصلوة والسلام نے ہميں وشمن كے جملے اور ظلم سے محفوظ ركھا۔"

دوبارہ شاہ کو اس حالت میں دکھایا جا آگہ وہ حرم پاک امیر المومنین علیہ السلام میں آئینہ کاری کر رہے ہیں اور مزدوری کرتے ہوئے ان کی زبان پر یہ اشعار ہیں۔ اگر میں نے تیرے پاک حرم میں آئینہ کاری کی ہے تو یہ کام بھی تیری عظمت کے شایان شان ہے

اکے طرف وہ قرآن جھاپتا۔ دو سری طرف وہ قرآن کریم کے احکامات اپنے پاؤں کے نیچے روند تا۔

ایک طرف وہ امام ہشتم کی زیارت کے لئے جاتا۔ وہ سری طرف وہ حرم پاک کے مزدوروں پر گولیاں برساتا ' یہاں تک کہ آج بھی حرم پاک کی دیوار پر ان گولیوں کے نشانات دیکھے جا کتے ہیں۔ ان گولیوں سے حرم مبارک کے اندڑ ہمارے نوجوانوں کا اس نے فون بمایا تھا۔ پس اپنے اس کردار کے سبب محمد رضا پہلوی چند پہلووں سے اس نے فون بمایا تھا۔ پس اپنے اس کردار کے سبب محمد رضا پہلوی چند پہلووں سے

یزید کے مشاہد ہے وہ اس طرح کہ عیمائی دنیا کے دستور کے مطابق اس نے جس قدر مظالم وُھائے گئے رضا نے بھی میچی استعار کے ظالم اشاروں پر وہی پچھ کیا۔
یزید و محمد رضا ا۔ مصنف علائلی لکھتا ہے کہ یزید کی اپنی مال میمورد کی نبت سے نشودنما اور تربیت عیمائی طور طریقوں پر ہوئی تھی نہ کہ اسلام کے دستور قرآن کے مطابق۔ محمد رضا نے بھی میسجیت کے وامن میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے اس نے وامن میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے اس نے وامن میں پرورش بائی تھی۔ اس لئے اس نے اس لے دستور وری مسلم ملت کو عیمائیوں کے ہاتھ بھی ڈالا۔

۲- بزید کا مشورہ دینے والا سرجون مینی اور اخطل شاعر تھرانی روی تھا جن سے وہ مشورہ کرتا تھا۔ جیسا بھی وہ مشورہ دینتے اسی طرح کا احکامات جاری ہو جاتے تھے۔ اننی کے رائے سے وہ تمام کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سرجون مینی کے مشورے یہ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گور ز منتخب کر دیا گیا۔

کتاب پر توی از عظمت حسین صفحه ۲۶۵

ای طرح محد رضا پہلوی کو مشورہ دینے والے کارٹر' ممکن اور فورڈ تھے یمال تک کہ اس کی بویاں بھی ان سے مشورہ لیتی تھیں۔

۳- یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیج کر مدینہ میں قتل عام کیا' مرد عور تیں بیچ اور بوڑس کے اور بوڑس کے اور بوڑس کے اور بوڑس کے گئے۔ محمد رضا پہلوی نے تھم دیا کہ بروز ۲۰ شرپور ۱۳۵۷ ژالہ کے میدان میں شران کے لڑنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ اس طرح آرخ میں اس دن کا نام "جمعہ سیاہ" یوگیا۔

ای طرح مشد میں "سیاہ سنیچ" کے دن شاہی قوت کے طلاف علم جماد بلند کرنے والے عوام کا قتل عام کردیا گیا۔

س- مسعودی لکھتا ہے کہ بزید ساز و طرب کا دلدادہ ' باز ' شکاری کتوں ' شطر نج اور شراب کی محفلوں کا رسا تھا۔ محمد رضا پہلوی غیر ملکی طاقتوں اور دوسرے عیسائی . دوستوں کا ہم پالہ و ہم نوالہ تھا۔ اس نے بہت زیادہ کتے پال رکھے تھے۔ نقل کیا گیا ہے جس دفت دہ ایران سے امریکہ بھاگ رہا تھا تو ہوائی جہاز مخصوص کے ذریعے

اپنے کتے اپنے ہم پیالہ و ہم نوالہ دوستوں کو دکھانے کے لئے ساتھ لے حمیا-اپنے کتے اپنے ہم پیالہ و ہم نوالہ دوستوں کو دکھانے سے لئے ساتھ کے حمین صفحہ ۲۷۷

۵- بزید نے عالم اسلام کے کعبہ اور اس کے معید الحرام کی توہین کی۔ اس پر منجنیق پھینکوا کر اس جائے ہے ہے جست اور پردوں کو تباہ کر ڈالا۔ محمد رضائے تھم دیا اور کمان کی معجد کو جلا ڈالا۔ قرآن پاک کے تسخوں کو جلا ڈالا گیا۔ معجد حبیب شیراز پر گولہ باری کی گئی اور یوں مساجد کی شرمت کی بھی توہین کی گئی۔ یمال تک کہ نمازیوں میں سے چند افراد کو مجھی قمل محرد دالا گیا۔

۱۹۔ معاویہ و بزید اور اکثر اموی حکرانوں نے کئی عیسائی مشیروں کو بھرتی کیا جبکہ سمجھ وار مسلمانوں کو ملازمتوں سے با ہزر کال ہا قرآن کریم کے احکامات کے خلاف معاویہ نے کئی عیسائیوں کو فوجی اور مکلی امور میں شامل کیا۔ ان پر بردا اعتماد کیا ان سے مشورہ کیا۔

ای طرح محمد رضا پہلوی نے ۸۰ ہزار عیسائی امریکی ہنر مندوں کو بھرتی کیا۔ ملت ایران کے فرانے سے انکی شخواہیں ۳۰ ہزار تومان سے لے ۳۰۰ ہزار (۴۰۰٬۰۰۰) لینی تین لاکھ تومان ماہانہ مقرر کیس۔

امریکہ سے ایک نوجوان طالب علم نے مجھے لکھا کہ جس شریس میں پڑھتا تھا۔ میں نے وہاں کے وفتر بھرتی کو برائے ملازمت ورخواست دیدی۔ جوابا" انہوں نے مجھے کما کہ ہم ایران میں فیلی بلانگ کے لئے لوگوں کو ۳۰ ہزار تومان ماہوار تخواہ پر بھرتی کر رہے ہیں چو تکہ وہاں پر لوگ اس کام پر بھرتی مونا بہند نہیں کرتے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ایسے افراد کو ساتھ لے جائمیں۔

بوں محمد رضا پہلوی نے بھی معاویہ و بزید کی طرح امریکہ کے ارباب بست و کشادے بڑے پر اختاد تعلقات استوار کئے ہوگئے سکھے۔

ے۔ معاویہ و بزید سلمانوں کے بیت المال کو اپنے دربار اور دفاتر کی تشکیل پر اپنے دربار اور دفاتر کی تشکیل پر اپنے درباریوں سو اربوں ساہوں اور اپنے مخصوص فوجی عملے پر بے دریغ خرج کیا کرتے

تھے اور اس بُرئ سیاست کے سب سرکاری خزانہ خالی ہو گیا۔ مجبورا" لوگوں کی اقتصادی حالت تابی کا شکار ہو گئی۔

محر رضا پہلوی نے بھی اپنے خواصف کو اپنے بھی خواہوں پر اور اپنے خصوصی حفاظتی شمنشاہی دستے پر بردی ہے اردی سے خرج کیا۔ اور پول شل کا پید اس کی عیاشیوں پر پانی کی طرح بہایا گیا۔ اس کی خواصف کو دھیکا لگا۔ اس خقیقت کے باوجود کہ تیل میں خرج کی خرج کے کہ میں آریان کے باوجود کہ تیل میں میں خرج کی خرج کے کہ میں اس سے بردنی ممالک کی کمپنیوں کو جو دہاں میں میں ہوتھ ملائے اپنے آپ کو مملکت ایران کے عیاش بین بھائی غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھو میں ہاتھ ملائے اپنے آپ کو مملکت ایران کے آج و تحت کے وارث مجھتے تھے۔ شمنشاہ کی بیوی فرح ۳۰ ملین تومان ہر ماہ تیل کے حصص خریدنے کے سب منافع لیا کرتی تھی۔

مجلّہ گذارش میں ہم روزانہ یہ خربراها کرتے کہ ڈاکٹر نقابت ہو فرح کے ساتھ ال کر رقص کرتا ، فرح کے تعاون سے وہ ۸۰۰ ملین توبان کارکنوں کے بیمہ سے کھا گیا۔
ای مجلّہ (رسالہ) میں محمہ رضا اور اس کی ملکہ نے دوبارہ یہ لکھا کہ ہر ماہ ۲۰ ملین توبان ان افراد کو دیا جاتا ہے چن کو اس کا حساب کتاب کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ پھر یک رسالہ لکھتا ہے کہ تنما حمس پہلوی نے ائیخ لئے مروارید کے محل کی تغیر پر ۱۵ ملین رسالہ کھتا ہے کہ تنما حمس بہلوی نے ائیخ لئے مروارید کے محل کی تغیر پر ۱۵ ملین اوبان خرچ کرویا جاتا۔ اس محل کی گل کاری پر ایک ملین توبان خرچ کرویا جاتا۔ اس محل کا فقت تنہ تیار کرنے پر ۱۲ ملین توبان خرچ کیا گیا۔

مرسام کی بیاری میں لوگوں کو جٹلا کرنے والے محد رضا' اس کی بیوی اور بہر بھانی شاہ خرجیوں کی بیہ چند جھلکیاں اس لئے و کھائی گئی ہیں ماکد پڑھنے والوں کو پچھ اندازہ ہو کہ مملکت کی دولت کو وہ کس بیدردی سے خرج کیا کرتے تھے۔

۸- بزید نے مسلمان لشکر قبرص میں بھیجا تاکہ وہاں کے حاکم کی مدد کرے۔ اور بعینہ محمد
 رضا پہلوی نے مسلمان لشکر کو ہمارے عزیز نوجوانوں کو عمان کے سلطان کی مدد کے لیے عمان کے خائن حکومت کے خائن حکومت کے

اشاروں پر قربان کر دیے گئے۔ اس طرح اسرائیل اور امریکہ کی حفاظت کے لئے میود و نصاری کی اس خطیب موجودگی اور تقویت کے لئے ہمارے نوجوانوں کو خواہ مخواہ بے مقصد قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اس طرح ہماری اقتصادیات کو خطرہ میں ڈال دیا گیا۔ ممال تک کہ امرانیوں کو کھانے کے لئے سبزی باہرے در آمد کرنی بردی۔

آخریس تمام در آمدات کی فہرست درج کر رہا ہوں ناکہ محترم پڑھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ شاہ نے اپنے دور حکومت ہیں ایران کو کس حد تک دنیا کے دو سرے ممالک کا مختاج بنا دیا۔ ایران کی گذشتہ اڑھائی بڑار سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایران کی مخشتہ کی دور ہیں مالی طور پر اتنا طابق ر ہونے کے باوجود دو سرے ممالک کی مختابی کے سلط میں اس حد تک شیں گرا تھا۔ جتنا کہ شاہ کے دور میں مالی طاقت کے باوجود وہ عملی طور پر بھوکا اور دو سروں کے سارے زندہ رہا۔ اس غلط اور ناروا باوجود وہ عملی طور پر بھوکا اور دو سروں کے سارے زندہ رہا۔ اس غلط اور ناروا سیاست کے سب اس بات کا قوی امکان نظر آیا تھا کہ سال ۲۰۰۰ تک ایران کی ساست کے سب اس بات کا قوی امکان نظر آیا تھا کہ سال ۲۰۰۰ تک ایران کی انفرادی آزادی تمارے شاہ کی غلط پالیسیوں کے سب سلب کر دی جائے گی۔ اور بیرونی ممالک سے گروہ وہ افراد ہنر مندوں کی صورت میں داخل ہو کر ہمارے تمام کاروبار کو خود سنجال لیں گے۔

ور آمدات کی تفصیل گونستا ورجملہ گوشت کے اقدام آسٹریلیا ہے، ڈرکس کینیڈا ہے،
مرغی و انڈے اسرائیل ہے، پیاز اور سیب ہندوستان ہے، دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی
چیزیں ہالینڈ اور بلغاریہ ہے، میوہ ترکی اور لبنان ہے، سبزی آسٹریلیا اور چائے نیپال
سے سیلون اور ہندوستان ہے، چینی اور شکر جامائیکا اور کیویا ہے، مشائیاں اور ٹافیاں
وغیرہ امریکا، انگلتان اور فرانس ہے، روئی مصرہ، چپلیاں سوالیہ ہے، ڈاکٹر فلپائن
اور اعثیا ہے، انجینئر اسرائیل ہے، مرغیوں کی خوراک ارجنٹا ئین اور چلی ہے، خالص
اور اعثیا ہے، انجینئر اسرائیل ہے، مرغیوں کی خوراک ارجنٹا کین اور چلی ہے، خالص
آمریکہ ہے، سیمان ہالینڈ، جاپان اور ہند ہے، سنگ مرمر اٹلی اور ترکی ہے۔ ٹائپ
امریکہ ہے، سیمان ہالینڈ، جاپان اور ہند ہے، سنگ مرمر اٹلی اور ترکی ہے۔ ٹائپ

#### MANAFI BOOK LIBRARY

Managed by Manager Welf to Trust (R)

Shop No. 11, M.L. II ights. Mirzi Ka od 8 ig 2 ud.

اور تیل بھی دوبئ سے در آمد کیا جا یا تھا۔

. المحلف المنظمة المنظمة المعتاد المع

کتاب بیت و استنارسفحه ۱۵

محترم پڑھنے والے توجہ کریں کہ حضرت الم رضاطیہ اسلام کی زیارت کرنے والے رضا شاہ نے کیما بندوبست ہماری اس عزیز مملکت ایران کا کیا کہ وہ سبزی تک تمام چیزس بیرونی ممالک سے مثلوا آ تھا۔

خاندان صفوی کی ظلم و زیادتی کی پوری تفصیل معلوم کرنے کے لئے مشہور کتاب "اختابوس صدیارہ" کا مطالعہ کیجے۔ آخر میں پاک اہام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں درج ذیل چند اشعار پر اس کتاب کا خاتمہ کرتے ہیں۔

ماسوا اس كے وہ قضاكى حكمت كا محكوم ہے

آئے كہ تجفے اللہ تعالے في كاليان مبرے نوازا ہے
اور اس وجہ سے آپ كا نام بھى رضا ہے لينى راضى برضائے اللي

تيرى رضاچونك الله كى رضا ہے

لنذا ميرے تمام گناہ بخش د تيجة اور مجھے ميرا لواب عطا كيجة

تحقیے اپنی فرزند ارجمند تقی الجواد کی قتم مجھے میری اس التجا کے جواب سے نوازیے جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ نجات پاگیا۔ تیرا وروازہ تمام حاجتمندوں کا قبلہ ہے۔ ہم نے اپنی تمام اسدیں تیرے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔ ہم کو ہر مشم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیجے مجھے تیرے فرزاند ارجند تقی الجواد کی مشم مجھے جواب دیجے تیری ولا میرا سرایہ ہے۔

كونك ميرى دايا في بجين سے ميرى يرورش تيرى محبت كے ذريع كي ۔ أكرچه مي برا ہوں لیکن پر بھی تیرا ہمایہ ہوں۔ روز محشرای نبت سے میری شفاعت سیجے۔ تخفي تقى الجواد كى تتم مجھے ميرا جواب ديجئ-اے میرے ول تعت میں آپ کے سامنے شرمندہ وول میں جری تعتوں کے وسترخوال سے مستنید ہوتا ہوں میری حالت ملاحظہ فرمائے اے گلاب کے پیول جس کی شاخ کا کاٹنا میں بن جاؤں اب لفف وكرم س مجھ ميرا گلاب عطا كي مجيح تعلى الجوارك فتم ميرا بواب عطا يجيئ یا علی بن موی! ذرا میری حالت تو دیکھتے میرے ہاتھ ہے میرا اقبال چھن گیا ہے۔ غم ہے میرے بال ویر کٹ مجلے ہیں میرا دل کباب کباب ہے اسے شفاء عنایت کیجئے تخبي تق الجوار ك قتم مجھے عطا تيج میں کہ صرف تیری ہی عنایتوں کا بروردہ ہوں

یں سے اپنی تمام عمر غفلت اور غلطیاں کرتے گزاری ہے آج میں تیزی بارگاہ میں اپنا سر بصد خلوص و ادب جھکائے ہوئے ہوں اور الجھے خیرو ثواب کا راستہ عطا کیجئے

مجھے تیرے پیارے بینے تقی الجواد کی متم -----

جب محشریپا ہو اور پکڑ دھکڑ شروع ہو
اور جب سورج کی گری سے لوگ جل رہے ہوں
اے کہ آپ اس وقت تک پروردگار کی رحمت کا سامیہ ہیں
مجھے حشر کی تختی اور انتمائی گری سے بچا لیجئے۔
کجھے تیرے بیارے بیٹے تھی الجواد کی تتم ۔۔۔۔
میں تیرے عشق میں جل جل کر عمرفانی کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہوں
میں بھلا کس کو عشق سوزاں کا میہ دکھڑا ہناؤں
کہ میں نے سرکار کربلا کی زیارت ابھی تک نمیں کی ہے
خدا کے لئے مجھے جلد کربلا پہنچاہیئے
خدا کے لئے مجھے جلد کربلا پہنچاہیئے

#### غاتمه بالخير

ده تهویس امام برحق سرکار امام علی رضا علیه السلام اورساوات عظام برِلا که لا که درود و سلام" مشهر مقدس ۳۰ شعبان ۱۴۰۱ هجری قمری

| يد عبدالحبين رضائى |             |             |        |   |
|--------------------|-------------|-------------|--------|---|
| عنایت علی خان بنگش | نزج پروفیسر | ملتمس دعامز |        |   |
| ١٦٧ متى ١٩٩١ لايور | 400 No      | 525 p       | 27.7.9 | 6 |
|                    | Section.    |             | Status |   |
|                    | In D Class  |             |        |   |

NAJAFI BOOK LABRAGE



90)

13

de la

| 3525       | 14/7/8       |
|------------|--------------|
| 400 No     | Date         |
| D.D. Clean | BOOK LIBRARY |

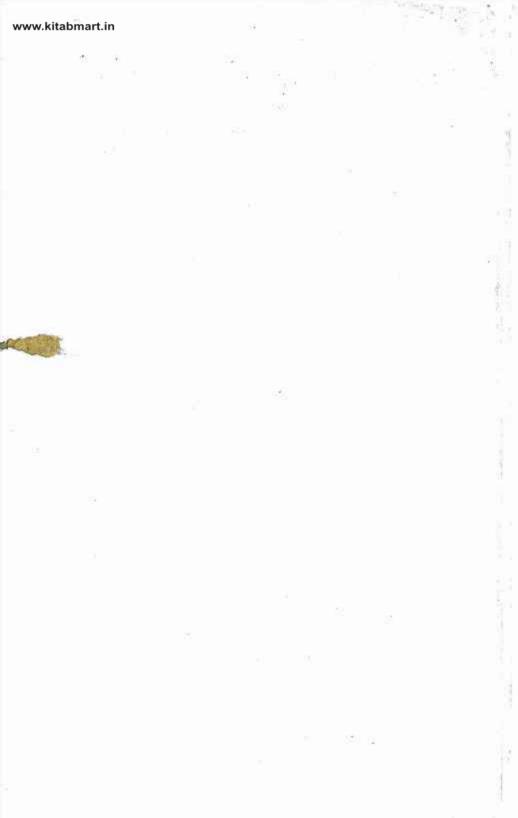

